علم حاصل کرو

(تقرير جلسه سالانه ٢٥-دسمبر ١٩١٥)

از سیدنا حضرت میرزا بشیرالدین محموداحم خلیفة الشیح الثانی نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## علم حاصل کرو

(فرموده ۲۷ - دسمبر ۱۹۱۷ء برموقع جلسه سالانه منعقده قادیان) (قبل از نماز ظهر)

اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللهَ اِللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ- اَمَّا بَعْدُ فَاعُوْدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ- بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزَءُ وَنَ (اللنعام: ال)

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يَشُوُونَ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰحِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا- وَمَالَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَالْولُدُانِ اللّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبّنَا الْحَرِجْنَا مِنْ هُذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنّا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَنّا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَنّا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنّا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنّا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنّا مِنْ اللهِ وَاللّذِيْنَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَاللّذِيْنَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللّذِيْنَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللّذِيْنَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاللّذِيْنَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاللّذِيْنَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاللّائِكُونَ فَيْكُولُ وَلَى اللّهُ وَاللّائِكُونَ فَيْ سَبِيلًا اللّهِ وَاللّالِيْكُونَ فَلْمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ لِهَا لَيْ اللّهِ وَالْمُونَ وَيَنْكُمْ وَاقِيْلُ وَالْمَوْنَ فَيْكُولُ اللّهِ فَى اللّهِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَيَنْكُمْ وَلَا مُؤْلُوا هُذِهِ مِنْ عِنْدِاللّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ مُسَيِّعَةٌ يَقُولُوا هٰذِه مِنْ عِنْدِاللّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ مُسِيَّةٌ يَقُولُوا هٰذِه مِنْ عِنْدِاللّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ مُسَيِّعَةً يَقُولُوا هٰذِه مِنْ عِنْدِاللّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ مُسَيِّعَةً يَقُولُوا هٰذِه مِنْ عِنْدِاللّهِ وَ إِنْ تُصَامِلُوا هُذَه مَالِ هَوْلُا إِللّهِ فَمَالِ هَوْلُوا هُولُوا هُولُوا هُولُوا مُنْ عَنْدِاللّهُ وَلَا مُؤْلُولُوا هُولُوا مُؤْلُوا هُولُوا هُولُوا مُؤْلُولُوا هُولُوا مُؤْلُوا مُؤْلُوا مُؤْلُوا مُؤْلُولُوا هُولُوا مُؤْلُوا مُؤْلُوا مُؤْلُوا مُؤْلُولُوا مُؤْلُوا مُولُوا مُؤْلُوا مُؤْلُوا مُؤْلُولُوا مُؤْلُوا مُؤْلُولُوا مُؤْلُوا

اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّعَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَاَرْسَلُنُكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا- مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا اَرْسَلْنُكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا- (السَاء:20 تا ٨)

انوا رالعلوم جلدهم

مجلسِ وعظ میں صبرے بیٹھنا چاہئے میرا طریق ان گذشتہ جلسوں میں جو میرے عمد میں ہوئے ہی بد رہا ہے کہ میں مردوں میں دو دن تقریر کرکے آخری دن مستورات میں تقریر کرتا رہا ہوں۔ چونکہ عورتوں کے ساتھ بہت ہے چھوٹے چھوٹے بیچ ہوتے ہیں جو بہت شور کرتے ہیں اس لئے ان میں تقریر کرتے وقت بہت زور سے بولنایر ہا ہے اور ان میں وعظ کرنے کے بعد حلق اچھی طرح بولنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس دفعہ عورتوں کی طرف سے شکایت کی گئی کہ کیا مردوں کا ہم سے زیادہ حق ہے کہ اُن کیلئے تو دو تقریریں کی جاتی ہیں اور ہمارے لئے ایک اور وہ بھی آخری دن۔ احمدیت نے عورتوں کو جائز آزادی تو سکھائی دی ہے اس لئے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہم میں بھی دو تقریریں ہونی جائیں۔ ان کے اس مطالبہ کو قبول کرکے پہلے دن جو اُن میں تقریر کی گئی ہے تو اس سے حلق کے خراب ہونے کا خیال درست نکلا۔ کل ان کے جلسہ میں اس قدر زور اور اونجی آواز سے بولنا بڑا کہ گلا بیٹھ گیا ہے اس لئے شاید سب دوستوں کو میری آواز نہ پہنچی ہو- اگر الیا ہو تو آپ صاحبان یہ بات یاد رکھیں جیسا کہ میں نے گذشتہ جلسہ کے موقع پر بھی بتلایا تھا کہ کئی مجلسیں الی بھی ہوتی ہیں کہ ان میں یوننی بیٹھنا بھی بہت برے فائدے کا موجب ہوجاتا ہے اور اگر ان میں بیٹھے ہوئے ایک لفظ بھی کان میں نہ پڑے تو بھی انسان ایبا اثر لے کر اُٹھتا ہے کہ مالا مال ہوجاتا ہے اس لئے اگر کسی دوست تک ابھی میری آواز نہ پنچی ہو تو بھی وہ یہ خیال نہ کریں کہ ان کا بیٹھنا بے فائدہ ہو گا بلکہ خداتعالی انہیں ضرور نفع الله میر مجھے امید ہے کہ اِنشاءَ الله میری آواز ان تک پہنچ جائے گی- ہمارے خاندان میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ بولتے وقت ابتداء میں آواز نیجی ہوتی ہے لیکن بعد میں بہت اونچی ﴾ ہوجاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام تھی جب تقریر شروع فرماتے تو ابتداء میں گری دھیمی آواز ہوتی مگر بعد میں بہت اونچی ہوجاتی اور متجد مبارک میں تقریر کرتے ہوئے ا آپ کی آواز بهشتی مقبره کو جانے والی سر ک پر بخوبی سنائی دیتی۔ پس اس وقت اگر آپ صاحبان سے مسی کو میری آواز نہ پنچے تو وہ صبر سے کام لیں جلدی ہی انشاء اللہ ان تک آواز

اپنی شروع ہوجائے گی۔ وہ بے صبری کرکے اُٹھ نہ کھڑے ہوں کیونکہ بے صبری کا نتیجہ کبھی اپنی شروع ہوجائے گی۔ وہ بے صبری کر گیتان سے مجمہ الفیلی گی آواز ابتداء میں اُٹھی تو کیا ای وقت ہندوستان پننچ گئی تھی؟ نہیں۔ لیکن جب اس میں گونج پیدا ہوئی تو دنیا کے ایک سرے سے لے کر دو سرے سرے تک پنچ گئ اور خوابِ غفلت میں سونے والول کو جگا کر کھڑا کردیا۔ دنیا میں بہت می قومیں الیی تھیں جو ہزاروں سال سے غفلت کی نیند میں پڑی سوتی تھیں اور ہزاروں سال سے غفلت کی نیند میں پڑی سوتی تھیں اور ہزاروں نی ان کو جگا نہ سکے تھے لیکن مجمہ الفیلی گئے ہے ان کو ایبا جگایا کہ پھر سو نہ سکیں۔ حقی ہزاروں نی یاسی قومیں بھی نہ سوسکیں۔ گو انہوں نے آپ کو قبول نہ کیا اور اس نور اور روشنی سے محروم رہیں جو آپ لائے تھے لیکن آپ کی بعثت کے بعد چین اور اس نور ور تنی سے مجروم رہیں ہو آپ لائے تھے لیکن آپ کی بعثت کے بعد چین سکیں اور جنہوں نے صبر اور مخل سے کام لے کر آپ کی آواز کو سااور اس کو قبول کیا وہ تو سکیں اور جنہوں نے مبر اور مخل سے کام لے کر آپ کی آواز کو سااور اس کو قبول کیا وہ تو ایسے جاگے کہ دنیا کے جگانے کا موجب ہوگئے۔ پس آپ لوگ صبر سے بیٹھے رہیں اور امید رکھیں کہ اللہ تعالی کے فضل سے آواز اونچی ہوجائے گی اور آپ کو بخوبی سائی دینے لگ جائے گی۔

اب کی وفعہ عورتوں کی طرف سے ایک اور اعتراض ہوا ہے اور خوشی کی بات

ام باتیں

الم باتیں بھی الی باتیں سوجی ہیں کیونکہ یہ زندگی کی علامت ہے۔ انہوں

الم بین الم اللہ آپ مردوں میں تو وعظ کرتے ہیں لیکن ہمیں جو کچھ سایا جاتا ہے وہ عام باتیں ہوتی

الم بین اگرچہ میں نے انہیں باتوں باتوں میں ہی بہت کچھ سادیا اور یہ بھی بتادیا کہ ابھی تم اسی کی

امستون ہو لیکن میرا طریق یہ ہے اور جہال تک میں نے غور کیا ہے قرآن کریم اور احادیث

امستون ہو لیکن میرا طریق یہ ہے اور جہال تک میں نے غور کیا ہے قرآن کریم اور احادیث

ام کی معلوم ہوا ہے اور حضرت میچ موعود علیہ العلو ة والسلام سے بھی میں نے کی سیکھا

ام کی معلوم ہوا ہے اور حضرت میچ موعود علیہ العلو ق والسلام سے بھی میں نے کی شرکہ و جس میں ابتدائی حالات کو مد نظر رکھا

ام کی معلوم ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے گذشتہ تمام جلسوں میں کی طریق رکھا ہے

ام بیلی تقریر تو ایسی باتوں کے متعلق ہوتی ہے جو عام طور پر لوگوں کے حالات اور معاملات

ام تعلق رکھتی ہیں۔ وہ کوئی خاص مضمون نہیں ہوتا اور دو سری تقریر کسی اہم مسکلہ پر ہوتی ہے۔ یہ شکایت تو عورتوں نے کہ ہمیں باتیں ہی سائی جاتی ہیں ہمارے لئے کوئی مضمون نہیں بیاتیں کیا جاتی ہیں ہمارے لئے کوئی مضمون نہیں بیان کیا جاتا لیکن میرا ایک لیکچر مردوں میں بھی عام باتوں پر ہی ہوتا ہے اور یہ ضروری

بھی ہے کیونکہ بہت باتیں چھوٹی چھوٹی معلوم ہوتی ہیں' لیکن ان کے نتائج بہت برے برے اور خطرناک نکلتے ہیں۔ سو پہلے تو میں بقول مستورات کچھ ماتیں ہی کروں گا۔

اور خطرناک نکلتے ہیں۔ سو پہلے تو میں بقول مستورات کچھ باتیں ہی کروں گا۔ اول میں ایک ایس بات کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جس کی نسبت میں جانتا ہوں کہ دوستوں کو اس کے سننے سے فرحت اور خوشی ہوگی اور وہ یہ کہ الله تعالی کی حکمت کے ماتحت قریباً دو سال سے میری صحت بست کمزور چلی آرہی تھی اور میں نے گذشتہ سال سنایا تھا کہ مجھے بھی منذر رؤیا وکھائی گئی تھیں اور دوسرے دوستوں کو بھی جن میں میرے متعلق بیہ بتایا گیا تھا کہ یا تو وفات ہوگی یا کوئی سخت بیاری۔ ایسی صورت میں میں نے دیکھا کہ میری صحت دن بدن ممزور ہورہی ہے اور اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ خاتمہ قریب ہے۔ جب احمدیہ کانفرنس کیلئے احباب آئے تو میں نے اس خیال سے کہ اللہ تعالی بمتر جانتا ہے میری کتنی زندگی ہے اور مجھے اپنی زندگی پر کوئی بھروسہ نہیں' اعلان کیا تھا کہ اس رمضان میں دس یا بندرہ یاروں کا درس دوں گا تاکہ جس طرح ہوسکے ایک دفعہ قرآن سنادوں- چنانچہ اس اعلان کے مطابق رمضان المبارک میں درس دیا اور دس پارے سنائے اس سے ضُعف اور کمزوری اور بھی بڑھ گئ- پھراس کے بعد فوراً قرآن کریم کے ترجمہ کا کچھ کام کرنا بڑا جس سے ایسا بوجھ بڑا اور ایس گروری ہوئی کہ جو اس سے پہلے کھی مجھے نہیں ہوئی تھی۔ حتی کہ اگر خط بھی پڑھتا تو سرمیں درد شروع ہوجاتا۔ ڈاک پڑھنی مشکل ہو گئی۔ مجھے اخبار بڑھنے کی عادت ہے اورجب تک بڑھ نہ لول چین نہیں آتا لیکن کمزوری کی وجہ سے مسلسل ایک کالم بھی نہ بڑھ سکتا اور مکڑے مکڑے کرکے بڑھتا۔ پھراس قدر تکلیف بڑھ گئی کہ عام طور پر تبلیغ اور تعلیم کا سلسلہ بند ہوتا نظر آیا جس سے بعض دوست گھراگئے اور ان کے خطوط میرے پاس آئے جن سے میرے دل میں ایک درد بیدا ہوا اور میں نے دعا کی کہ الئی اس جماعت کے کام کرنے کا نیمی تو وقت ہے لیکن میری صحت مجھے جواب وے رہی ہے اب یا تو مجھے صحت بخش کہ میں کام کرسکوں اور یا اگر میرے خاتمہ کا وقت قریب آگیا ہے تو مجھے اس بارے سکدوش کرکے اپنے پاس بلالے اور اس مقام پر کسی اور کو کھڑا کردے- جب حالت بیہ ہوگئی اور صحت بہت بگرگئی تو مجبوراً مجھے شملہ جانا بڑا کیونکہ میں نے دیکھا کہ سوائے اس کے اور کوئی صورت بحالی صحت کی نہیں ہے کہ میں کچھ دن آرام کروں۔ کام تو کہیں بھی نہیں چھوٹے گر ساتھ ہی یہ بھی خیال تھا کہ تبدیلی آب و ہوا کی وجہ سے فائدہ حاصل ہوگا۔

دوستوں نے بھی ہی مشورہ دیا کہ آب و ہوا تبدیل کرنا چاہئے چنانچہ شملہ جاکر خدا کے فضل وکرم سے صحت کو بہت فائدہ ہؤا۔ مگرجب وہاں سے واپس آکر میں نے کام کرنا چاہا تو گو پہلے کی نبیت کسی قدر افاقہ رہا لیکن متواتر محنت اور زور کے ساتھ کام نہ کرسکتا تھا۔ میری عادت ہے کہ جب کسی کام کو شروع کروں تو دل ہی چاہتا ہے کہ ختم کرکے ہی اُٹھوں خواہ رات کے دو تین ہی نج جائیں لیکن ابھی تک یہ بات حاصل نہ ہوئی تھی بلکہ میں نے ویکھا کہ طبیعت پھر انحطاط کی طرف جارہی ہے۔ ای اثنا میں ایک تقریب پر دہلی جانا پڑا وہاں سے واپس آگر میں نے دیکھا کہ قرف جارہی ہے۔ ای اثنا میں ایک تقریب پر دہلی جانا پڑا وہاں سے واپس آگر میں نے دیکھا کہ طبیعت میں یک لخت فرق پیدا ہوگیا ہے اور صحت کی طرف عود کررہی

اس حالت میں ایک دوست نے سایا کہ خواجہ حسن نظامی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ میں اپنی باطنی قوت کے زور سے ایک گفتہ کے اندر ہلاک کرسکتا ہوں اس کیلئے ۱۰-ربیج الدول کو اجمیر آجاؤ۔ یہ س کر خداتعالی نے میرے دل میں ڈالا کہ میری صحت کے اس قدر جلدی ترقی کرنے کا یمی باعث ہوا ہے۔ چنانچہ اس دن سے میری طبیعت ایسی سنبھلی کہ روزانہ درسِ قرآن کریم جو میری بیاری کی وجہ سے بہت عرصہ سے بند تھا جاری ہوگیا۔ حلق کی تکلیف بھی جاتی رہی اور روزانہ دو دو بجے رات تک کام کرنے لگ گیا اور یہ خداتعالی کی قدرت نمائی تھی۔ وشمن نے تو اعلان کیا تھا کہ میں اپنی باطنی قوت سے ایک گھنٹہ میں ہلاک کردوں گا اور اس طرح اپنے تقرفاتِ باطنی دکھاؤں گا گر خداتعالی نے نہ چاہا کہ اسے جھوٹی خوشی بھی ہو۔ بیار تو میں پہلے ہی تھا گروہ کمہ سکتا تھا کہ میرے اس اعلان کی وجہ سے بیار ہوا ہے لیکن خداتعالی نے اپنی فضل سے میری صحت میں ایسا تغیر کردیا کہ بالکل درست ہوگئی۔ میں نہیں جانتا کہ یہ تغیر کب تک کیلئے ہے لیکن میرے مولا نے بالکل درست ہوگئی۔ میں خبیں جانتا کہ یہ تغیر کب تک کیلئے ہے لیکن میرے مولا نے دشمن ہی کو شرمندہ ضرور کردیا ہے۔

ہمارے مخالفین کی مخالفت سال ہمارے دشمنوں کی طرف سے ہمارے خلاف خاص طور پر کہ اس سال ہمارے دشمنوں کی طرف سے ہمارے خلاف خاص طور پر زور لگایا گیا ہے اور ہندوستان کے ہر گوشہ اور ہر طبقہ میں ہماری مخالفت میں جوش پیدا ہو گیا ہے۔ اس قتم کی مخالفت حضرت مسیح موعود گئے ابتدائے دعویٰ میں ہوئی تھی مگروہ بھی ملک

﴾ مجے ایک خاص حصہ لیعنی پنجاب تک ہی محدود تھی بقیہ علاقے اس سے خالی تھے۔ اس کے بعد جارا سلسلہ دو سرے علاقوں میں بھی چھیلتا گیا گر کوئی خاص مخالفت نہیں ہوئی لیکن اس سال جارے خلاف مخالفت کی ایک ایس آندھی چلی اور الیا طوفان آیا ہے کہ ہندوستان کا تمام کو غبار آلود ہو گیا ہے اور تمام مطلع ہر ہمارے خلاف جھڑے اور عناد کی آگ بھڑک اُٹھی ہے اور جس طرح موسم برسات ہے پہلے آند ھی آتی اور گرد اُڑتی ہے اس طرح اب ہارے خلاف اڑ رہی ہے۔ اس سے ہماری جماعت کے بعض لوگ حیران ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ دشمن کا ایک بار مقابلہ میں ہار کر ہیٹھ جانا اور پھراٹھنا کوئی اچھی علامت نہیں ہے گرمیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے دیئے ہوئے علم کے ماتحت یقین رکھتا ہوں کہ ان کا بیہ خیال غلط ہے۔ اب دوسمری بار دشمنوں کا ہمارے خلاف اٹھنا ہمارے لئے مقتر نہیں بلکہ کچھ اور ہی معنی رکھتا ہے۔ ہمیشہ و یکھا گیا ہے کہ بیار پر دو وقت نہایت کٹھن آتے ہیں ایک وہ جب تپ چڑھنا شروع ہوتا ہے اور دو سمرا وہ جب اُترنے لگتا ہے۔ دو سرے وقت کا نام طبیبوں نے بحران رکھا ہوا ہے۔ لینی اس وقت طبیعت اور بیاری کی آخری جنگ ہوتی ہے۔ اگر بیاری غالب آجائے تو ہلاکت ہوتی ہے اور اگر طبیعت غالب آجائے تو صحت ہوجاتی ہے۔ پس اب ہارے مخالفین کا بحران کی حالت میں ہونا ہارے لئے سماسر مفید اور فائدہ مند ہی ہے۔ بشرطیکہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے خلاف اس زور شور سے دستمن کا مخالفت کیلئے کھڑا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے سمجھ لیا ہے کہ اب بیہ آخری موقع ہے- یا میں غالب ہوگیا ما یہ' اس لئے وہ آخری زور لگانے کیلئے کھڑا ہوا ہے۔

یں ہارے مخالفین کا بیر زور شور اس بات کی علامت نہیں ہے کہ خدانخواستہ ہارا قدم

(بقیہ حاشیہ) والی ہے۔ چنانچہ جب خواجہ حن نظای صاحب میدان مقابلہ سے بھاگ گئے اور ان کا فتنہ مٹ گیا اور ان کا طرف سے کمی جموثی خوثی منانے کا خطرہ جاتا رہا تو پھر کیک لخت میں بیار ہوا اور ایسا خت کہ عمر بھر میں ایسا خت بیار نہ ہوا تھا بلکہ ایک دن تو بالکل جان کندن کی حالت ہوگئ اور بہت تھوڑے سے حصہ جم میں جان باتی رہ گئی حتی کہ جھے بقین ہو گیا کہ اب وقتِ آخر ہے اور ایک دو منٹ تک بھی میں زندہ نہیں رہ سکا۔ اور جب ڈاکٹر صاحب خبر پانے پر آئے اور جمچھ سے پوچھا کہ کیا حال ہے تو اس وقت میں نے ان کو کی کھا کہ جو ہونا تھا ہوچکا کہ کیا حالت میں بینے پر آئے اور جبیعت بحال ہونے گئی لیکن بیاری بہت دنوں تک لمبی چلی گئی اور صحت کو ایک ایسا دھکا لگا کہ جس طرح بیاڑ کو زلزلہ سے لگتا ہے۔ اور آخر مجبوراً بیاری کی ہی حالت میں ڈاکٹروں کے نوٹی کے ماتحت اول ساحل سمندر پر اور بعد میں بہاڑ پر جانا پڑا جمال کہ میں آجکل مقیم ہوں اور جمال اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب میری صحت کو بہت فائدہ ہے۔ مرزا محمود احمد ۲۔جولائی ۱۹۹۸ء

ا کھڑ گیا ہے اور نہ ہی اس امر کی علامت ہے کہ ہارے اندر کمزوری بیدا ہو گئی ہے- اس سے میری بیہ مراد نہیں ہے کہ ہاری جماعت کے لوگوں میں کسی قتم کی بھی کمزوری نہیں- بلکہ بیہ ہے کہ جارے اندر کوئی الی کمزوری نہیں ہے جس کے سبب ہم دشمن کے مقابلہ میں م جائیں یا فنا ہوجائیں- ہاں بیہ بات ہے کہ وسمن نے سمجھ لیا ہے کہ اگر بیہ جماعت اور زیادہ بڑھ گئی تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا- ابتداء میں تو ہمارا اس لئے مقابلہ اور مخالفت کی گئی تھی کہ اس سلسلہ کا قدم ہی نہ جے اور پہلے ہی اکھیڑویا جائے گرجب دشمن اس وقت کچھ نہ کر سکے تو وہ اینے دلوں کو اس طرح تسلی دے کر بیٹھ گئے کہ کیا ہوا اگر اس سلسلہ کے قدم جم گئے ہیں جس طرح اور بیسیوں فرقے ہیں ای طرح کا ایک یہ بھی ہے اوروں نے ہمارا کیا بگاڑلیا ا ہے کہ یہ کچھ بگاڑ لے گا۔ چلو جانے دو۔ مگر اب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ تو ایک ایسا فرقہ ہے کہ اگر اس کا مقابلہ نہ کیا گیا تو یہ ہمیں کھا جائے گا اور ہمارا کچھ بھی باقی نہ رہنے دے گا اب اس کو آگے نہ بردھنے دو- بیہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے ہمارے مخالفین نے اب ہمارے خلاف زور لگانا شروع کیا ہے اور یمی وجہ ان کے جوش دکھانے کی ہے۔ پھر کہتے ہی دیوانہ کو د مکھ کر دیوانہ شور مجانے لگ جاتا ہے۔ ان ونوں چونکہ ان لوگوں نے بھی جو غیرمبائع کملاتے ہیں جارے ظاف شور مجار کھا ہے اور ان کی طرف سے تمام ہندوستان میں جارے خلاف آگ بھڑکائی جارہی ہے اور یہ لوگ یمال تک بردھ گئے ہیں کہ جمال بھی ہمارے مبلغ گئے ہیں وہاں انہوں نے بھی اینے آدمی بھیج ہیں۔ جمبئی' مدراس' حیدر آباد دکن غرضیکہ جہال جہال ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلوۃ والسلام کا نام پہنچانے کی کوشش کی ہے وہاں ہی انہوں نے آپ کا نام مٹانے کیلئے زور لگایا ہے اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم گھرکے بھیدی ہیں اس کئے لئکا ڈھائیں گے ہارا مقابلہ کون کرسکتا ہے۔ پس ان کے شوروشر کو دیکھ کر بھی مولوبوں اور ملانوں میں کھرنئے سرے سے جوش پیدا ہوگیا ہے اور انہوں نے ایک بار اور حملہ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہاں تک جرأت د کھلائی ہے کہ قادیان آکر جلسہ کیا ہے۔ بعض دوستوں کو بیہ بات ناپیند ہوئی لیکن میں نے کہا کہ اس میں ہمارا کیا حرج ہے۔ شیر شکار کے پاس جائے یا شکار شیر کے پاس آجائے ایک ہی بات ہے۔

ہم تو لڑائی اور فساد کو سخت نالپند کرتے ہیں اور الیی باتوں سے الگ رہتے ہیں جن کا تیجہ نقضِ امن ہو ورنہ تبلیغِ اسلام کے سوا ہمارا کام ہی کیا ہے۔ ہم تو دور دراز ملکوں میں رویے خرج کرکے اور تکالیف برداشت کرکے جاتے ہیں اگر اپنے گھریر ہی اس فرض کے ادا كرنے كا موقع مل جائے تو اور كيا چاہئے- يہ تو ہارے لئے بت آسان كام ہے اس كئے غیراحمدیوں کا یمال جلسہ کرنا ہارے لئے مفید اور خوشی کی بات ہے کیونکہ جن لوگوں کو ہم نہیں جگا سکتے ان کو وہ گھر کے ہونے کی وجہ سے جگا گئے ہیں۔ چنانچیہ ان کے جلسہ کے بعد یہاں اور ارد گرد کے غیراحمدیوں میں مذہبی باتوں کا خوب چرچا ہو گیا ہے اور بیہ ان لوگوں کی بیداری کی ایک علامت ہے۔ پھران کے جلسہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوگیا کہ ہمارے مبلغوں کو کرایہ بھر كر اور كهيں نه جانا برا بلكه وہ لوگ خود بخود كرابيد دے كريمال آگئے- ان ايام ميں ميں مين ك رات کو جلے کرادیئے تھے جن میں وہ لوگ آگر سنتے رہے۔ یہ تو مولویوں کے کارنامے ہیں مگر نَو تعلیم یافتہ گروہ بھی خاموش نہیں رہا۔ ولایت سے قدوائی اور دو مرے کئی لوگ ہمارے خلاف مضامین لکھنے لگ گئے ہیں' بعض اخبارات بھی ہمارے متعلق لکھنے کیلئے وقف ہوگئے ہیں' شاء الله كا اخبار تو يراني بياري تھي ہي ايك نيا اخبار ستارة صبح بھي نكلا ہے جس كے ايد يشرنے سمجھ رکھا ہے کہ کسی گورنمنٹ کا مقابلہ کرنے سے ہی شہرت حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ اس طرح ایک شور بر جاتا ہے اس لئے اس نے پہلے تو دنیاوی گور نمنٹ کا مقابلہ کیا مگر جلد ہی اس کی گرفت اسے نظر آئی- جب ضانت اور مطبع وغیرہ ضبط ہوگیا اور اسے نظریند کردیا گیا تو اسے قدرِ عافیت معلوم ہوئی اور وہ اس گورنمنٹ کے پیچیے بڑنا چھوڑ کر خدائی گورنمنٹ کے پیچے پڑ گیا اور دنیاوی گورنمنٹ کے مقابلہ میں ناکامی اور زک اٹھا کر خدائی گورنمنٹ کے مقابلہ کیلئے کھڑا ہوگیا لیکن کیا وہ نادان نہیں جانتا کہ دنیاوی گورنمنٹ کی نبیت خدائی گور نمنٹ کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے۔ مشہور ہے کہ خدا کی لا تھی نظر نہیں آتی مگریہ غلط ہے- الی نظر آتی ہے کہ صرف وہی نہیں دیکھنا جس کے اویر بردتی ہے بلکہ اس کے دوسرے ساتھی بھی اس کا مزا چکھتے ہیں۔ پس وہ تسلی رکھے حضرت مسیح موعود یک فرماتے ہیں۔ یہ گمال مت کر کہ یہ سب بد گمانی ہے معاف قرض ہے واپس ملے گا تجھ کو یہ سارا ادھار

خدا کسی کا کچھ نہیں رکھتا۔ اسے سب کچھ واپس مل جائے گا۔

پھر صوفیاء کا گروہ ہے- اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہمارے سلسلہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں ہم زمام دین ہاتھوں میں رکھنے والے کیوں ان سے پیچھے رہ جائیں۔ ہم تو رسول کریم م کے روحانی علوم کے وارث ہیں یہ سوچ کر ان میں سے ایک چلتے پُرزے نے باطنی جماد کے ذریعہ ہمیں ہلاک کرنے کا اعلان کردیا۔

ان تمام لوگوں کی طرف سے ہمارے خلاف ایک رَو آئی ہے اور اس کے چلانے والوں نے سمجھا ہے کہ اس طرح میہ سلسلہ مٹ جائے گا لیکن وہ نہیں جانتے کہ اس درخت کے لگانے والا وہ خدا ہے جس کے قبضہ میں ہرایک چیز ہے۔ ہر قتم کی آگ پر اس کا قبضہ ہے 'ہر ایک قتم کے پانی پر اس کا تفرف ہے اور ہر ایک قتم کی ہوا اس کے اختیار میں ہے۔ اس لئے نہ تو کوئی آگ اسے جلا سکتی ہے نہ کوئی بانی اسے بہا سکتا ہے اور نہ کوئی ہوا اُسے گرا سکتی ہے بلکہ یہ اور ان کے علاوہ باقی تمام عناصر اس کے لگائے ہوئے درخت کے خادم ہیں۔ پس مخالفین کی طرف سے جس قدر بھی مخالفت ہوگی وہ اس درخت کیلئے کھاد کا ہی کام دے گی اور وہ دن بدن زیادہ سے زیادہ کھل اور پھول لاتا رہے گا۔ یہ صاف بات ہے کہ کسی کی طاقت اور قدرت کا ای وقت پینہ لگتا ہے جبکہ اس کے خلاف زور لگانے والے کھڑے ہوں۔ پس اس وقت خداتعالی جمارے وشمنوں کو این طاقت اور قدرت کا ثبوت دینا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ اس قتم کی ناکامی ہمارے لئے نہیں بلکہ ہمارے دشمنوں کیلئے مقدر ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس موقع پر دیکھ لو ہماری جماعت کیسی غریب جماعت ہے' دنیاوی لحاظ سے سوائے چند لوگوں کے باقی سب کے سب معمولی حیثیت کے لوگ ہیں لیکن باوجود اس کے ان قحط سالی کے دنوں میں کہ غلبہ سات آٹھ سیر بِکما ہے ، کیڑا اتنا منگا ہوگیا ہے کہ پہلے کی نسبت کئی گناہ زیادہ قیمت یر ملتا ہے اور دیگر اشیاء نمایت گرال ہو گئی ہیں مگر کیا کوئی کہد سکتا ہے کہ خدا کی راہ میں اپنا مال' اپنا وقت صرف کرنے میں اس جماعت کا قدم پیچیے ہٹ رہا ہے۔ ہر گز نہیں۔ اس سال بچھلے سالوں سے بھی زیادہ لوگوں نے جوش د کھایا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں یہاں آئے ہیں یہ خدائی تصرف ہے کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ و شمن نے جتنا زور لگایا ہے اتنی ہی اسے ناکامی ہوئی ہے اور ہر طرح کی ذلت کا اسے منہ دیکھنا یڑا ہے۔ مگر پھر بھی ہمارے لئے ضروری ہے کہ وسٹمن کے مقابلہ میں اور زیادہ زور اور کو سشش صرف کریں کیونکہ اللہ تعالی غنی ہے- دیکھو رسول کریم ایک اللہ علی کے ساتھ اللہ تعالی کا وعدہ تھا کہ تمہاری فتح ہوگی لیکن بدر کے دن آپ کس قدر گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے اور صحابہ کو جوش دلاتے تھے کہ اس طرح لڑائی کرو۔ پس ہمیں بھی چاہئے کہ وسمن کے مقابلہ میں بورا

زور لگائیں اور ہر وفت چو کس رہنا اپنا فرض مسجھیں۔

اس سال مخالفین کی طرف سے جس قدر حملے ہوئے ہیں ان میں سے ایک عملہ وہ باطنی جماد کا اعلان ہے جو خواجہ حسن نظامی صاحب کی طرف سے ہوا ہے اور جس کا جواب میری طرف سے شائع ہوچکا ہے۔ اس میں میں نے لکھا ہے کہ اگر تم کو مباہلہ منظور ہو تو ہمیں ایک ایک ہزار آدمی کو ساتھ لے کر مباہلہ کرنا چاہئے تاکہ ایک اچھی تعداد کے ہلاک ہونے سے کوئی نتیجہ مترتب ہو۔ اس کے متعلق میں آپ صاحبان کو اطلاع دیتا ہوں کہ جو دوست ان ہزار آدمیوں میں شامل ہونا چاہیں وہ اپنا نام عبدالرحمٰن صاحب قادیانی کو جو یماں کھانے پینے کی دکان کرتے ہیں کھاویں۔

ہماری جماعت کے حق اور صدافت پر ہونے کا یہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ باوجود اس کے کہ اس وقت سے پہلے میری طرف سے اس قتم کا کوئی اعلان شائع نہیں ہوا مگر کئی دوستوں کے خط آ چکے ہیں کہ اگر حسن نظامی سے مباہلہ ہو تو ہمیں بیوی بچوں سمیت اس میں شامل ہونے کی اجازت وی جائے۔ و کیھو ایک طرف جارے و شمنوں کی تو یہ حالت ہے کہ جب ہم اُنس مباہلہ کا چیلنے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو ہمیں مارنے کے دریے ہوجاتے ہو۔ گرایک طرف ہماری جماعت کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں مباہلہ میں شامل کیا گیا تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا جائے گا اور یہ ہم پر بہت ہی مہریانی ہوگی۔ پھروہ صرف اپنے آپ کو ہی پیش نہیں کرتے ملکہ بیوی بچوں سمیت شامل ہونے کی ورخواست کرتے ہیں۔ مباہلہ میں شامل ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ ایک انسان یہ کہنے کیلئے شامل ہوتا ہے کہ فلاں بات جو میں کتنا ہون وہ اگر جھوٹی ہے تو خدا کی لعنت مجھ پر' میری بیوی پر اور میری اولاد پر پڑے- کیسے خطرناک اور دل دہلا دینے والے الفاظ ہیں۔ بہت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لئے تو ذکت برداشت کرلیتے ہیں لیکن انی اولاد کیلئے ہرگز برداشت نہیں کرسکتے۔ جنانحہ دیکھا گیا ہے کہ ا پیے لوگوں کو اگر کوئی اپنی جان کی قتم دے تو کھالیتے ہیں لیکن اگر اولاد کی قتم کھانے کیلئے کما جائے تو انکار کردیتے ہیں مگر ہماری جماعت کے لوگوں کو دیکھو وہ نیمی نہیں کہتے کہ ہمیں مباہلہ میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے بلکہ اپنے بیوی بچوں سمیت شامل ہونے کیلیے بیتاب ہورہے ہیں- اور ایک صاحب تو اتنے شوقین ہیں کہ انہوں نے میرے پاس کرایہ بھی بھیج دیا ہے کہ شاید اس وفت پاس نہ ہو اور آنے میں مشکل پیدا ہو۔ یہ خداتعالی کا فضل اور رحم ہے

کہ اس نے ہماری جماعت کے لوگوں کے قلوب کو ایبا مطمئن کردیا اور ایبا یقین دلایا ہے کہ دین کیلئے خواہ انہیں کیسی ہی خطرناک قرمانی کیوں نہ کرنی پڑے اس کیلئے بھی تیار ہیں اور پورے یقین اور ایمان کے ساتھ جانتے ہیں کہ چونکہ ہم ہی حق پر ہیں اس لئے خدا کی نصرت ہمارے ہی ساتھ ہوگی۔

جارے خلاف جو اس قدر شور بریا کیا جارہا خشیت الله کا ہونا صداقت کی علامت ہے ہے اس کے متعلق دو باتیں دیکھنی چاہئیں ان سے سارا فیصلہ ہوجاتا ہے خواہ ہمارے خلاف شور مجانے والے پیغامی ہوں یا دو سرے لوگ دونوں سے ان کے ذریعہ نہایت آسانی کے ساتھ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو خثیت اللہ ہے۔ جس جماعت کے لوگوں میں خشیت اللہ پائی جائے وہ راست باز اور حق پر ہوتی ہے اور جس میں یہ نہیں اس میں کچھ بھی نہیں۔ اب اگر غور کیا جائے تو فابت ہوجاتا ہے کہ ہمارے مخالفین میں اس کا نام و نشان بھی نہیں پایا جاتا اور ان کے دلوں سے بیہ بات بالکل اٹھ گئی ہے۔ اس مباہلہ کے معاملہ میں و مکھ او- میرا خیال تھا کہ صوفی کملانے والوں میں کچھ تو شرم وحیا باتی ہوگی مگر معلوم ہوگیا ہے کہ ان کا گھر بھی خالی ہے۔ ہماری جماعت کے ایک مخص نے خواجہ حسن نظامی کے متعلق اشتمار شائع کیا تھا کہ مجھ سے مباہلہ کرلو۔ اس کے جواب میں اس نے کسی بریس کے کُل کُش کی طرف سے اشتمار نکلوایا کہ میرے ساتھ ناک سے ناک ملا کر جامع مسجد دہلی کے مینار سے کودو- جو زندہ پچ گیا وہ سچا ہوگا- یہ کیسی جمالت اور نادانی کی بات ہے- الله تعالی اس بات کو سخت ناپیند کرتا ہے کہ کوئی انسان اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مبالمہ کے اس طریق کو چھوڑ کر جو خداتعالی نے قرآن کریم میں بنایا ہے ایسی بیبودہ حرکت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر مباہلہ کا یہ بھی کوئی طریق تھا تو کیوں خداتعالی نے قرآن کریم میں نہ بتادیا اوراگر نَعُوْدُباللَّهِ خداتعالی کو بہ طریق نہ سوجھا تھا تو پھر بھی وہ عالم الغیب ہے آئندہ باتوں کو جانتا ہے اس کل کش کے دل میں آنے والے خیالات سے معلوم کرکے ہی بنادیتا۔ اصل بات میہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں سے خشیت الله الم چی ہے اس لئے نئی نئی اور بیووہ باتیں پیش کرکے اللہ تعالیٰ کی جنگ کررہے ہیں- اللہ تعالیٰ نے تو بتایا ہے کہ اگر سچائی میں شک ہو تو مباہم کرو گریہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے بلکہ ناک سے ناک ملا کر اونچے مینار سے کودنا چاہئے۔ میری سمجھ میں تو یہ بات بھی نہیں

آئی کہ ناک سے ناک ملا کر کودنے کی جو شرط لگائی گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کوئی وجہ

ہو یا نہ ہو بیہ ضرور ہے کہ ان میں خثیت اللہ نہیں رہی- رسول کریم ﷺ کے وقت ایک واقعہ ہوا تھا- آپ نے ایک لشکر کو ایک افسر کے ماتحت بھیجا تھا- ایک مقام پر اس نے لوگوں کو آگ میں کی ذیا تھی اسم ماکھ ایک ایک اس کے ایک انسان کا است کا

آگ میں کودنے کا حکم دیا کچھ لوگ تو اس کیلئے تیار ہوگئے اور باقیوں نے کہا کہ یہ حکم شریعت کے خلاف ہے اس لئے ہم اس کی تقیل کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں- جب لشکر واپس

سریت سے حلاف ہے اس سے ہم اس کی سیل کرتے سینے تیار ہمیں ہیں۔ جب نظر واپس آیا تو رسول کریم ﷺ کے حضور میہ بات پیش کی گئی۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس آگ میں کورتے تو سیدھے جنم میں جاتے۔ اب جو لوگ ایک اس فتم کی بات پیش کرتے ہیں جو شریعت

کے خلاف ہے ان کی قلبی حالت کا حال معلوم ہورہا ہے کہ ان میں خثیت اللہ نہیں رہی- وہ دین سے بنسی اور قرآن کریم سے تمسخر کرتے ہیں اور آنخضرت الشاہی کے لائے ہوئے دین

کو تھیل اور تماشہ بنارہے ہیں-

تو ثابت ہو گیا کہ وہ حق پر بھی نہیں ہیں۔

ان کے ساتھ ہی پیغامیوں کو دیکھ لو۔ وہ مباہلہ کے متعلق کہتے ہیں کہ بید دین کے ساتھ ہنی کی جارہی ہے اور اسلام کو ایک کھیل بنالیا گیا ہے۔ گویا قرآن کریم میں جو مباہلہ کی تعلیم دی گئی ہے اور خداتعالی نے حق وباطل میں فیصلہ کا جو بید ایک طریق مقرر کیا ہے وہ کھیل ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ کیا خداتعالی دلائل نہیں بیان کرسکتا تھا کہ اس نے مباہلہ کا طریق رکھا ہے۔ یا رسول کریم الکھائی کو تم سے کم دلائل آتے تھے کہ ان کو خداتعالی کہتا ہے کہ اگر بیہ لوگ دلائل سے نہیں مانتے تو ان کو کمو کہ آؤ مباہلہ کرلو۔ باوجود قرآن کریم میں دلائل اور بینات بیان کرنے کے مباہلہ کو بھی فیصلہ کا ایک طریق قرار دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک موقع الیا بھی ہوتا ہے جب دلائل سے فیصلہ ہوتا ہے جب دلائل سے فیصلہ نہیں ہوسکتا۔ پس ہم نے بھی جب دلائل کے فیصلہ ہوتا نہ دیکھا تو کہا آؤ مباہلہ کرلو۔ یہ کھیل اور تماشہ کی کوئی بات ہے لیکن حقیقت ذرایعہ فیصلہ ہوتا نہ دیکھا تو کہا آؤ مباہلہ کرلو۔ یہ کھیل اور تماشہ کی کوئی بات ہے لیکن حقیقت بیہ ہے کہ ان دونوں گروہوں میں خشیت اللہ نہیں رہی اور جب ان میں خشیت اللہ نہیں رہی

ہماری صدافت کا ایک اور امتیازی نشان ۔ دو سری امتیازی بات راست باز اور جھوٹے ۔ ہماری صدافت کا ایک اور امتیازی نشان ۔ گروہ میں دیکھنے والی بیہ ہے کہ خداتعالیٰ کی

سنت ہے کہ جو جماعت حق پر ہو اس کو دوسروں پر کامیابی عطا کرتا اور اسے دن بدن برساتا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں خداتعالی فرماتا ہے۔ اَفَلاَ يَرَوْنَ اَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها

مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُمُ الْعٰلِبُونَ (الانبياء:٥٥) - كياب نبين ديكھتے كه جم زمين كو اس كے كنارل من اُطُرَافِهَا اَفَهُمُ الْعٰلِبُونَ (الانبياء:٥٥) - كياب بول كے- اب بيد ديكھنا چاہئے كه جمارى سے كم كرتے چلے آرہے ہيں كيا پھر بھى مي غالب جول گے- اب بيد ديكھنا چاہئے كه جمارى سے كم كرتے جل آرك لوگ اس جماعت جو خدا کے فضل سے دن بدن بڑھ رہی ہے' زمین کے کناروں سے آ آکر لوگ اس میں شامل ہورہے ہیں کیا وہ آخر مغلوب ہوگی اور اس کے گھفنے والے مخالف غالب- پھر یہ نہیں کہ ہم یوں ہی بڑھ رہے ہیں کوئی ہماری مخالفت کرنے والا اور ہمارے خلاف زور لگانے والا نہیں ہے بلکہ ساری دنیا ہاری مخالف ہے' عالم' جاہل' امیر' غریب' چھوٹے برے' صوفی' سجادہ نشین غرضیکہ ہر حیثیت اور ہر رنگ کے لوگ جاری مخالفت کررہے ہیں اور ایک جماعت ہم میں سے نکل کر بھی ہارے خلاف کھڑی ہوگئ ہے۔ دنیا میں کسی قوم کو ہلاک کرنے کے دو ہی طریق ہوتے ہیں ایک طاقت سے دوسرے گھر کے بھیدیوں کے ذریعہ 'اور یہ دونوں طریق غداتعالی نے جارے خلاف استعال کرائے ہیں تا ثابت ہو جائے کہ یہ خدا کا قائم کروہ سلسلہ ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دیکھو اگر ہماری مخالفت نہ ہوتی تو لوگ کتے کہ انہیں یوننی غلبہ حاصل ہو گیا ہے اگر مخالفت کی جاتی تو تبھی کامیاب نہ ہوتے کیکن خدا نے نہ چاہا کہ ہمیں اس طرح میکیے ہے کامیاب کردے بلکہ اس نے ہر فتم کے لوگوں کو مخالفت پر کھڑا کردیا۔ مسلمان حکمرانوں نے تکلیفیں پہنچائیں' امراء نے دکھ دیے' عوام نے پتھرمارے' وطن سے بے وطن کردیا' عورتوں کو چھین لیا' جائیدادیں ضبط کرلیں' غرضیکہ ہر قشم کی تکلیفیں پہنچائی گئیں اور ہر چیز کے چھیننے کیلئے جو کوشش کوئی کرسکتا تھا کی گئی حتی کہ ہاری مخالفت میں تلوار تک بھی اٹھائی گئی۔ مگر کیا جارا سلسلہ بڑھنے سے زُک گیا۔ ہرگز نہیں بلکہ آگے ہی آگے بردھتا چلا گیا۔ پھر کہا گیا تھا کہ جو نکہ ان کی دیوار مضبوط ہے اس لئے ہمارے حملے کارگر نہیں ہوتے انہیں کے اندر سے جب کوئی ان کے مقابلہ کیلئے اُٹے گا تب ان کو شکت ہوگی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود کی وفات کے بعد لکھ دیا گیا کہ اب وہ وقت آنے والا ے جبکہ ان کے اندر ہے ایک گروہ اُٹھے گا اور اس جماعت کو تاہ کردے گا۔ چنانچہ کچھ لوگ اندر سے ایسے کوئے بھی ہوئے جنہوں نے سمجھا کہ ہم لٹکاڈھائیں گے لیکن لٹکا کیا ایک اینك بھی نہ اكھير سكے- تو يه دو معيار ايسے ہيں جو خدائي سلسله كى صداقت كے قرآن كريم سے معلوم ہوتے ہیں- قرآن کریم کہتا ہے کہ جس میں خشیت اللہ نہیں وہ مومن نہیں اور بیہ ے دشمنوں میں نہیں پائی جاتی بلکہ ہم میں پائی جاتی ہے۔ پھر قرآن ہلاتا ہے کہ ایک چھوٹی

ی جماعت کا باوجود خطرناک مقابلہ کے بردھنا اس کی صدافت کی علامت ہے۔ پس ان دونون معیاروں سے ہماری ہی صدافت ثابت ہورہی ہے۔ پھر ہمارے وسٹمن کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ ہمارا مقابلہ نہیں کررہے بلکہ خدا کا کررہے ہیں اور ہمیں نقصان نہیں پہنچارہے بلکہ اپنے لئے آپ پھانسی گاڑ رہے ہیں' ہمارے لئے خیرہی خیرہے اور انہیں کیلئے ہلاکت آئے گی۔

جلسہ پر آنے کی غرض اب میں اس کے متعلق کھے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو قادیان میں جلسہ کے موقع پر آتے ہیں تو اس میں آپ کی غرض کیا ہے اور

اے کس طرح حاصل کرنا چاہے۔

اگرچہ جو کچھ میں کہنے والا ہوں وہ ایک قلیل جماعت کے متعلق ہے مگر جس کو کسی سے محبت اور الفت ہو وہ کہاں پیند کرتا ہے کہ کوئی بھی محروم رہے۔ بات بیہ ہے کہ کئی لوگ لیکچر کے وقت ادھر اُدھر پھرتے رہتے ہیں اور لیکچر نہیں سنتے۔ اگرچہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے تعداد کے لحاظ سے اس قتم کے لوگ بہت تھوڑے ہیں مگر مجھے محبت اور تعلق کی وجہ سے بہت نظر آتے ہیں کیونکہ مجھے اس بات پر افسوس آتا ہے کہ وہ کمائی جو انہوں نے محنت اور مشقت سے کمائی ہوگی اسے یہاں آکر ضائع کردیتے ہیں اور بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ماتحت خرج کرکے اس کے انعام کے مستحق ہوں گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اس لئے میں خاص طور پر اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ جہاں تک ہوسکے تمام لیکچروں کے سننے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا کرو۔ اگرچہ وہ لوگ جو اس وقت میرے پیش نظر ہیں بچاس ساٹھ سے زیادہ نہیں جو یانچ ہزار کے مجمع کے مقابلہ میں بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن کیا کوئی ماں جس کے اگر ایک لاکھ بیچے ہوں یہ پند کرے گی کہ اس کا ایک بیٹا بھی بھٹی میں گر کر ہلاک موجائے ' ہر گز نہیں۔ ای طرح کیا اگر کسی کے ایک کروڑ بھائی بھی موں تو وہ بیہ گوارا کرے گا کہ ان میں سے ایک دو کو ذرج کردیا جائے' ہرگز نہیں۔ تو محبت اور الفت ایک دو کو نہیں دیکھتی بلکہ چاہتی ہے کہ سارے کے سارے کامیاب ہوں۔ کوئی ماں یہ پیند نہیں کر سکتی کہ اس کا کوئی بیٹا ادنیٰ حالت میں رہے' کوئی بھائی یہ پہند نہیں کرسکتا کہ اس کا کوئی بھائی خطرے میں بڑے 'کوئی دوست بیہ گوارا نہیں کرسکتا کہ اس کاکوئی دوست نقصان اٹھائے بلکہ یمی جاہتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے سارے کے سارے کامیاب ہوں۔ اس لئے میں بھی کہ تم سے بہت زیادہ محبت اور تعلق رکھتا ہوں نفیحت کرتا ہوں کہ جہاں تک ہوسکے اپنے

او قات کو دین کی باتیں سننے میں لگاؤ۔ اگر تہیں جلسہ میں بیٹے ہوئے لیکچرار کی آواز نہ بھی سائی دے تو پرواہ نہ کرو۔ انتظام کا قائم رکھنا بھی ایک نمایت ضروری اور لازی امرہے۔ اس طرح تہیں کم از کم یمی مشق ہوجائے گی کہ دین کیلئے اگر تہیں بیگار بھی بیٹھنا پڑے تو بھی بیٹھ سکو گے۔ یہ بھی ایک قربانی ہے کیونکہ اگر صرف مزے کیلئے لیکچر شاجائے تو اس میں نفس بھی شامل ہوجاتا ہے۔ ایس اگر کسی کو آواز نہ آئے تو بھی وہ بیٹھا رہے اور اپنے دل میں اللہ تعالی کا ذکر کرتا رہے۔

کی گذشتہ جلسہ کے موقع پر میں نے بتایا تھا کہ ایک وفعہ معجد میں رسول کریم الفاقاتی نے کچھ لوگوں کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ عبداللہ بن مسعود جو گلی میں جارہے تھے آنخضرت الطاقاتی ﴾ کی آواز سن کر وہن بیٹھ گئے۔ اطاعت اور فرمانبرداری میہ ہوتی ہے۔ ایک اور دفعہ کا ذکر ہے کہ آنحضرت الفلطية كي مجلس مين تبن شخص آئے، مجلس ميں جگه نه تھی، ان ميں سے ايك تو واپس چلا گیا' ایک پیھیے ہی بیٹھ گیا اور ایک نے کوشش کرکے آگے جگہ حاصل کرلی۔ رسول كريم الفائلي في فرمايا خداتعالى نے مجھے بنايا ہے كه اس مجلس ميس تين مخص آئے تھے ان میں سے ایک نے جب دیکھا کہ اس تک میری آواز نہیں پہنچی تو وہ چلا گیا ووسرے نے جانے سے شرم کی اور بیٹھ گیا' تیسرے نے کوشش کی اور گھس کر آگے آبیشا۔ جو چلا گیا خدا نے اس سے منہ پھیرلیا اور جو جانے سے شرماگیا خدا نے بھی اس کے گناہوں سے چشم یوشی کی اور جو کوشش کرکے آگے آبیٹا خدانے بھی اس کو اپنے قرب میں جگہ دی۔ پس اگر تم میں سے بھی کسی کو آواز نہ آئے تو اس کیلئے میہ جائز نہیں کہ اُٹھ کر چلا جائے بلکہ وہ خود اپنے نفس کو وعظ کرے کہ اے نفس! تیرا ہی کوئی گناہ ہو گا جس کی وجہ سے مجھے پیچھے جگہ ملی ہے میں جو آگے نہیں بیٹے سکا تو یہ میری ہی ستی ہے جس کی یہ سزا مجھے مل رہی ہے کہ آواز نہیں آتی۔ جب وہ اینے نفس کو یہ وعظ کرے گاتو دوسرے موقع پر وہ پیچے نہیں رہے گا بلکہ سینج کے پاس ہی بیٹھنے کی کوشش کرے گا-

پس آپ لوگوں کو چاہئے کہ اپنے اوقات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ میں سے بہت لوگ ہیں جہنے اوگات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ میں سے بہت لوگ ہیں جنمیں سال میں ایک ہی دفعہ آنے کا موقع ملتا ہے اس لئے انہیں سوائے کی اشد ضرورت کے جلسہ سے نہیں اٹھنا چاہئے۔ یہ بات میں اس لئے بھی کہتا ہوں کہ کئی ایسے دوست ہوتے ہیں جو پہلی بار ہی یماں آتے ہیں اور بعض کے حافظے اس فتم کے ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں جو پہلی بار ہی یماں آتے ہیں اور بعض کے حافظے اس فتم کے ہوتے ہیں

کہ وہ ایک دفعہ کی بتائی ہوئی بات بھول جاتے ہیں' بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں بار بار کے بتانے پر اثر ہوتا ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی یاد تازہ کرادی جائے تو وہ اطاعت میں اور زیادہ ترقی کرتے ہیں اس لئے میرا سے کمنا اِنْشَاءَ اللّٰهُ سب کیلئے مفید ہوگا۔ پس اپنے اوقات کو یمال اچھی طرح صرف کرو اور فائدہ اٹھاؤ۔ مُرید ہونے کے سے معنی نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اقرار کرلیا اور بس بلکہ سے ہیں کہ جس کا مُرید بنا جائے اس کی ہدایات اور احکام کی اطاعت کرکے دینی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اطاعت کرکے دینی فائدہ حاصل کیا جائے۔ ایبا شخص جو مُرید ہوکر کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کیلئے پچھ شرائط ہیں جو نہایت ضروری اور مفید ہیں کین اب موقع نہیں ہے کہ ان تمام کومیں بیان کروں۔ فی الحال کومیں بیان کروں۔ فی الحال کومیں بیان کروں۔ فی الحال کیں بائی چاہتا ہوں۔

حفرت مسیح موعود ؑ نے لکھا ہے کہ کسی نیک انسان کے پاس یا بابرکت مقام پر اخلاص ے جانا مشکل نہیں' ہاں وہاں سے اخلاص کے ساتھ لوٹنا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ ایسے انسان نے اپنے ذہن میں عجیب عجیب نقشے بنائے ہوتے ہیں اور جب ان کو پورا ہوتا نہیں د کھتا تو اسے ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو جب خداتعالی ہدایت دیتا ہے اور وہ بیعت کرتے ہیں تو ساتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کے متعلق ایسا نقشہ کھینیا ہوا تھا کہ آپ ایک لمباجبہ سنے مول كے ' ہاتھ ميں برے برے منكول كى تنبيح موكى والله الله الله كے نعرے لگارہ موں گے۔ تھوڑا ہی عرصہ ہوا یہاں ایک ہخص آیا مجھے کہنے لگا آپ نے کوٹ کیوں پہنا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا حرج ہے۔ اس نے کہا سنت کے خلاف ہے جبہ پہننا چاہئے۔ تو ہر رنگ کے انسان این این طرز کے مطابق کوئی نقشہ تھینچتے ہیں۔ جو صوفیوں کے ملنے والے ہوتے ہیں وہ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ قادیان میں لوگوں نے بردی بردی تسبیحیں گلے میں ڈالی ہول گی طقے بنے ہول کے اور قوالی ہورہی ہوگی لیکن یمال آکر دیکھتے ہیں کہ ایبا نہیں ہے بلکہ وعظ اور لیکچر ہورہے ہیں' مجدول میں اِلله الله کے نعروں کی بجائے علمی مباحثات اور تبلیغ وین کی باتیں بھی ہوتی ہیں' ای طرح ایک مولوی صاحب آتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ قادیان میں تو تصوف کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ مگر یمال وہ دیکھتے ہیں کہ نوا فل بڑھے جاتے ہیں' ذكرالى كيا جاتا ہے' روحانيت اور قلب كى اصلاح كيليح اذكار كئے جاتے ہیں' يمي حال اور طبقات کے لوگوں کا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں اپنے خیال کے مطابق ایک نقشہ تجویز کر لیتے ہیں

جو پورا نہیں ہوتا۔ یمی وجہ ہے کہ حضرت مسے موعود یف فرمایا ہے کہ اخلاص کے ساتھ آنا مشکل نہیں بلکہ جانا مشکل ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ بعض ایمی باتیں بیان کروں جو ان لوگوں کیلئے جو اس سلسلہ میں نئے واخل ہوئے ہیں یا جنہیں ابھی واخل ہونے کی توفیق نہیں ملی فائدہ مند ہوں اور ان کو حق کے قبول کرنے میں مدد دیں۔

ہر بات کو احتیاط کی نظرے دیکھنا چاہئے ہے۔ اس نا ہے کہ بمیشہ ہر بات کو غور 'فکر جلدی نمیں کرنی چاہئے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ جس قدر لوگ یمال جلسہ یر آتے ہیں وہ سارے کے سارے پڑھے پڑھائے اور سکھنے سکھائے نہیں آتے بلکہ ان میں سے کئی ایک ایے بھی ہوتے ہیں جو برانے خیالات کو لے کر پہلی وفعہ ہی آتے ہیں اس لئے اگر ان کی طرف سے کوئی الیی بات ظاہر ہو جو روا نہ ہو تو انہیں معذور سمجھنا چاہئے اور ان کی وجہ سے احمیت یر کسی قتم کا حرف نہیں لانا جاہئے۔ مثلاً سندھ کے علاقہ کا کوئی شخص جہاں پیروں کے آگے سچدہ کیا جاتا ہے یمال آئے اور آکر گردن ڈال دے تو پہلے تو وہ اپنے رواج کے مطابق الیا ہی کرے گا بعد میں ہم اسے اٹھائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ورست نہیں ہے- اب اگر کوئی اے دیکھ کر یہ سمجھ لے کہ یہاں بھی پیربرسی ہوتی ہے تو یہ اس کی جلد بازی ہوگ کونکہ جس نے یہ حرکت کی ہے وہ تو یہاں اپنی اصلاح کیلئے آیا ہے۔ اگر وہ پہلے ہی سب چھ جانتا اور الیی باتوں میں گر فتار نہ ہوتا تو اسے یمال آنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ ہال اب جبکہ وہ یہاں آگیا ہے ہم اسے بردھائیں گے اور اس کے مرض کو درست کریں گے- تو اس قتم کی ﴾ باتیں جو لوگ کرتے ہیں وہ نئے آنے والے ہوتے ہیں اس لئے ان کے کسی فعل کو ہماری جماعت کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہئے۔

دوسرے یہ کہ جموم میں اختلاف ہونا ضروری ہے جہ جموم میں اختلاف ہونا ضروری ہے جموم میں اختلاف ہونا ضروری ہے بات ہے۔ حضرت خلیفہ اول اس کی مثال پگڑیوں سے دیا کرتے تھے۔ تو جس طرح لوگوں کی ان ظاہری چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے ای طرح طبائع میں بھی اختلاف ہوتا ہے اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ جب اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات دیکھتے ہیں تو ناراض ہوجاتے ہیں۔ مثلاً کی لوگ جوش کی وجہ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر دوسرے اس پر چڑتے ہیں۔ جمھے تعجب آتا ہے کہ ان کے چڑنے

کی کیا وجہ ہے۔ مختلف طبائع ہیں جس طرح انہیں آگے برھنے والول پر اعتراض ہے اس طرح آگے بڑھنے والے بھی ان پر معترض ہیں کہ بیہ لوگ کیوں ہاری طرح آگے نہیں برھتے کیونکہ ان کے نزدیک بیہ بھی اخلاص دکھانے کا ایک طریق ہے۔ بات بیہ ہے کہ دونوں کے نزدیک الگ الگ اخلاص کا معیار ہے- ایک تو کہتے ہیں کہ خواہ پس جائیں آگے ہی جاناہے-مفتی محمد صادق صاحب سناتے تھے کہ حضرت مسیح موعود کی زندگی کے آخری سال جو جلسہ ہوا اس میں ایک شخص مجمع میں سے پیچھے کھڑا ہوا دو سرے سے کمہ رہا تھا کہ دیکھو نبیوں کا زمانہ روز روز نہیں آتا تُو ایک دفعہ آگے جاکر حضرت مسیح موعود "سے مصافحہ کر ہی آ خواہ تیری بڈی ہڑی کیوں نہ ٹوٹ جائے چنانچہ وہ مجمع میں گئس گیا اور مصافحہ کر آیا۔ تو ایک اس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں مگر دو سرے کہتے ہیں کہ مجمع میں اڑکتے جانا کمال کا ادب ہے' اس طرح خواہ مخواہ تکلیف دی جاتی ہے- یہ دونوں کے اخلاص کی باتیں ہیں اور دونوں کھل یائیں گے اس لئے کئی کو ایک دوسرے پر چڑنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر بعض سختی اور تشدد ہے میرے پاس سے دوسروں کو ہٹانا چاہتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ یہ خدمت کررہے ہیں انہیں چاہئے کہ رِفق اور ملائمت کا سلوک کریں' ایک دو سرے کے ساتھ محبت اور ادب سے پیش آئیں تم سب ایک دو سرے کے بھائی ہو اور غیراحمدی جو آئے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں۔ پس تم انسانیت اور مراتب کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرونہ کہ سختی اور بادلی ے پیش آؤ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب ایک دو سرے سے بد تمذیبی اور سختی کرکے لوگ کما کرتے ہیں کہ ہم تو کنگو ہیے یار ہیں ہمارا کیا ہے۔ حالانکہ اگر وہ بچین کے دوست ہیں تو انہیں چاہئے کہ ایک دوسرے کا اور بھی زیادہ ادب اور لحاظ کریں کیونکہ اگر دوست دوست کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو کیا دسمن کرے گا۔

آپ لوگ ایک دو سرے کا ادب کریں 'قادیان والے باہر سے آنے والوں کا ادب کریں کہ وہ ان کے مہمان ہیں اور بیرونی احباب قادیان والوں کا ادب کریں کہ ان کا اکثر حصہ ایسا ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر محض دین کی خاطریماں آگیا ہے۔ آپ لوگ میرے پاس یمال آئے ہیں اور یہ لوگ میرے ملازم نہیں ہیں مگر رات کے دو دو بجے تک آپ لوگوں کی خاطر سردی میں کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان لوگوں میں اظلامی اور محبت نہ ہوتی تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ اپنے گھروں میں آرام کرنے کی بجائے سردی میں آدھی رات تک

آب لوگوں کی خاطر تواضع میں گے رہے۔ اس کاانہیں کوئی انعام نہیں دیا جاتا بلکہ محض محبت اور اخلاص سے کام کرتے ہیں اس لئے تنہیں ان کی قدر کرنی چاہئے۔ اس کے بعد میں یمال کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو دور دراز ہے کرایہ خرچ کرکے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر یماں آتے ہیں یہ کوئی کھانے پینے کی خاطر نہیں آتے۔ کیا وہ اس کرایہ کا جسے خرچ کرکے یمال آتے ہیں گھر میں اچھے سے اچھا کھانا نہیں کھاسکتے مگروہ یمان خداکی رضا حاصل کرنے کیلئے آتے ہیں۔ پس طرفین کو چاہئے کہ ایک دوسرے کا ادب اور لحاظ کریں۔ باہر سے آنے والے احباب یہاں کے رہنے والوں کی وقتیں اور مجبوریاں مدنظر رکھیں ہم انہیں کسی انتظام کیلئے مقرر کرتے ہیں اور وہ مجبور ہوتے ہیں کہ جیسا انہیں تھم دیا گیا ہے ای طرح کریں لیکن لوگ ان پر ناراضگی کا اظهار کرتے ہیں کہ کیوں ہمیں حسبِ منشاء ملنے کا موقع نہ دیا گیا۔ ہاں اگر کوئی ان سے سختی سے کلام کرتا یا ورشتی سے رو محتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے۔ وہ تو ہر روز ملتا ہے اس لئے اسے اس جذبہ کا احساس نہیں ہے جو کچھ دیر کے بعد ملنے والوں کے ول میں ہوتا ہے- اے خیال کرنا چاہئے کہ ایک بھائی جو دو سرے بھائی کو کچھ عرصہ کے بعد ملتا ہے وہ اسے چٹ جاتا ہے لیکن جو اس کے پاس رہتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا۔ اس سے یہ نہیں کما جاسکتا کہ اسے محبت کم ہوتی ہے بلکہ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ دریے ملنے والے کے دل میں بہت جوش ہو تا ہے تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہئے۔

یہ باتیں جو اس وقت میں نے بتائی ہیں اگر ان کو غور سے سنا اور ان کے مطابق عمل کیا جائے تو فتنے بہت کم ہوجائیں اس لئے ان کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری اور فائدہ بخش ہے ورنہ بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک مخص ای بات کی وجہ سے مرتد ہوگیا تھا کہ حضرت مسیح موعود ٹنماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا کرتے تھے اور لوگ کوشش کرتے تھے کہ جس قدر جلدی ہوسکے ہم آپ کے پاس پنچیں تاکہ قریب جگہ حاصل کرسکیں۔ ایک ون آپ نماز کے بعد بیٹھے اور اس مخص کے پاس سے کوئی شخص جلدی سے گذرا اور اس کی کمئی اسے لگ گئی تو ای پر اسے ابتلاء آگیا۔ گو یہ معمولی می بات تھی لیکن ایسی باتوں کے متعلق بہت خیال رکھنا چاہئے تم لوگ اگر ان باتوں کو مدنظر رکھو گے تو بہت بڑا فائدہ حاصل کرو گے۔ پس خیال رکھنا چاہئے تم لوگ اگر ان باتوں کو مدنظر رکھو گے تو بہت بڑا فائدہ حاصل کرو گے۔ پس خیال رکھنا چاہئے تم لوگ اگر ان باتوں کو مدنظر رکھو گے تو بہت بڑا فائدہ حاصل کرو گے۔ پس خیال رکھنا چاہئے تم لوگ اگر ان باتوں کو مدنظر رکھو گے تو بہت بڑا فائدہ حاصل کرو گے۔ پس خیل دیار ہوجاتا ہے تو پھر اس پر کوئی حملہ نہیں کرتا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم نے ایک کشتی رکھی ہوئی تھی' ارد گرد کے گاؤں کے حملہ نہیں کرتا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم نے ایک کشتی رکھی ہوئی تھی' ارد گرد کے گاؤں کے حملہ نہیں کرتا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم نے ایک کشتی رکھی ہوئی تھی' ارد گرد کے گاؤں کے

کڑکے اسے بانی میں لے جاتے اور توڑ ڈالتے۔ ایک دن میں نے پچھ کڑکوں کو مقرر کردیا ک جب کوئی مخص کشتی لینے آئے تو مجھے خبر کرنا۔ چنانچہ جب کچھ لڑکے کشتی کو سیر کیلئے لے گئے تو انہوں نے مجھے اطلاع دی میں ہاتھ میں سوٹی لے کر گیا کہ اس سے ان کو ماروں گا۔ وہ مجھے د مکیے کر کشتی کو چھوڑ کر بھاگے' ایک میرے سامنے سے گزرا اور میں نے تھیٹر مارنے کیلئے زور ہے ہاتھ اٹھایا تو اس نے اپنا منہ میرے سامنے کردیا اور کما کہ لو مرزا جی مارلو- اس کی بیہ بات س کر میرے اعصاب ڈھیلے ہوگئے اور ہاتھ بے اختیار گر گیا اور چھوڑ کر چلا آیا۔ تو نرمی ہر شخص کو جھکادیتی ہے۔ پس وہ جو ایک دو سرے کے بھائی اور دوست ہوں ان سے اگر نرمی اور ملائمت كاسلوك كيا جائے تو وہ كيوں محبت اور الفت سے بھركر آگے نہ مجھك جائيں گے۔ آپ لوگ اس بات کو خوب یاد ر تھیں کہ ہم لوگ جس نبی کے پیرو ہیں وہ بڑے ہی اعلیٰ اخلاق والا انسان تھا۔ آپ ایسے اخلاق والا نہ کوئی پہلے ہوا ہے اور نہ کوئی ہوسکتا ہے ' پھر آپ کے بروز حضرت مسیح موعور " کے بھی بے نظیر اخلاق تھے۔ اب تم خود ہی غور کرلو کہ ایسے نبیوں کے پیرو اور مرید ہوکر تمہیں کیسے اخلاق و کھانے چاہئیں۔ مجھے مسلمان کہلانے والوں پر تعجب ہی آیا کرتا ہے'اللہ تعالی ان پر رحم كرے اسول كريم اللي كا كوئى خولى آپ كى طرف منسوب نيس مونے ديے۔ قرآن كريم میں آنخضرت ﷺ کی بیشار خوبیال بیان کی گئی ہیں مگر بیہ سب حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کرتے ہی اور آنخضرت الفاہلیہ کے متعلق مفسرین برے شوق سے بیان کرتے ہیں کہ فلال فلال آيت مين (نَعُوْذُ بِاللَّهِ) آپ يرِ عماب نازل موا- خداتعالى تو فرماما ہے- قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران:٣٢). كه لوگوں كو كهه دوكه اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو مجھے اپنا محبوب بناؤ مگروہ کہتے ہیں کہ آپ پر خداتعالی عماب ہی عمّاب كرما رہا ہے- وہ جن آيتوں كو عماني قرار ديتے ہيں ان ميں سے ايك كو يزھ كر تو مجھے امّا مزا آتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اگر رسول اللہ سامنے ہوں تو آپ کو محبت سے جمٹ ہی جاؤں۔ خداتعالی آپ کے اخلاق کے متعلق ایک بات بیان فرماتا ہے اور وہ یہ کہ عَبَسَ وَتَوَلَّى - أَنْ جَاءَ هُ الْأَعْمَى (عبس:٣٢) - اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرلیا کہ اس کے یاس ایک اندھا آگیا۔ مفسرین کہتے ہیں میہ عمانی آیت ہے اور اس میں خدا نے آنحضرت

نام نہیں لیا کیونکہ جب آپ کے پاس اندھا آیا تو آپ نے تیوری چڑھائی اور اس کی طرف ے منہ پھیر لیا- اس پر خداتعالی کو ایسا غصہ آیا کہ آپ کو مخاطب کرنا پند نہ کیا- لیکن نادان نہیں جانتے کہ یہ نمایت پار اور محبت کا کلام ہے۔ کسی سے ناراضگی اور نالپندیدگی کیوں کی جاتی ہے ای لئے کہ اس پر اس کا اظہار ہوجائے اور وہ سمجھ کے کہ میری فلاں حرکت پر ناراضگی ہوئی ہے اور یہ حرکت بعض دفعہ بداخلاتی سمجھ جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی کوئی بات ناپند ہو اور اس ناپندیدگی کا اظہار اس پر نہ کیا جائے تو بیہ بد خلقی نہیں۔ بلکہ اعلیٰ ورجہ کے ا اخلاق میں سے ہے۔ مثلاً کوئی کسی کے بیٹے کو ماررہا ہو اور وہ پاس سے گذرے تو اپنے بیٹے کو بٹتا دیکھ کر اسے ناراضگی تو طبعاً ہونی چاہئے اور ہوگی لیکن اگر وہ اس کو ظاہر نہ ہونے دے اور مارنے والے سے اپنی ناراضگی کو بالکل چھیائے رکھے تو یہ اس کا خُلق ہوگا نہ کہ بدخلق۔ دنیا میں ناراضکی کا اظہار کی طریق سے کیا جاتا ہے 'کی اس کا اظہار مارنے کے ذریعہ کرتے ہیں' ﴾ کئی گالیوں کے ذریعیہ کرتے ہیں' کئی درشت اور کرخت آواز سے کرتے ہیں۔ اور کئی جمرہ کی بناوث سے كرتے ہيں- اب بيد ويكنا جائے كه أنخضرت الفائلي نے جو اظهار نالينديد كى كيا تو کس طریق سے کیا۔ اسی طریق سے کہ تیوری چڑھائی اور منہ چھیر لیا لیکن یہ ایسا طریق تھا کہ جس سے اندھے یہ ہرگز ظاہر نہیں ہوسکتا تھا کہ اس کی کسی حرکت یر ناپیندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے کیونکہ نہ تو وہ منہ کی بناوٹ کو د مکھ سکتا تھا اور نہ ہی منہ پھیرنے کو معلوم کر سکتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ آنخضرت الفاہایہ نے بدخلقی کیا کی؟ اس کے ساتھ بدخُلتی تو تب ہوتی کہ اس کو کوئی گالی دی جاتی یا تختی سے کچھ کما جاتا کیکن رسول کریم ﷺ نے ایبا نہیں کیا بلکہ ایبا طریق اختیار کیا جس کا اسے احساس تک نہ ہوا۔

پس بہ اعلی درجہ کا خلق ہے نہ کہ بدخلق۔ یمی وجہ ہے کہ خداتعالی نے اس آیت میں عائب کے صیغے استعال کئے ہیں کیونکہ ان صیغوں میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ گویا اللہ تعالی اس وقت رسول کریم ہے خاطب نہیں بلکہ دوسرے لوگوں سے مخاطب ہے اور دوسرے لوگوں سے مخاطب ہے اور دوسرے لوگوں سے خطاب بیہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے اظافی حسنہ کا ذکر کرتا ہے کیونکہ کیا یہ ممکن ہے کہ خداتعالی اپنے اس برگزیدہ رسول کی کوئی معمولی غلطی و کیھ کر (اگر اس غلطی کوئا جائے) لوگوں کو اس غلطی پر آگاہ کرکے اس پر اسے شرمندہ کرے گا۔ میرے نزدیک تو غائب کے صیغے ہی بتارہے ہیں کہ عتاب نہیں خوبی کا اظہار ہے اور خداتعالی باتی دنیا کو غائب کے صیغے ہی بتارہے ہیں کہ عتاب نہیں خوبی کا اظہار ہے اور خداتعالی باتی دنیا کو

مخاطب کرکے کہنا ہے کہ دیکھو میرے رسول کے کیسے اخلاق ہیں کہ ایک اندھے کی ایک بات كو اس نے ناپند كيا تو اس كا اظهار اس ير نه جونے ديا- اگر عتاب جو تا تو پھر رسول الله مكو مخاطب کیا جاتا۔ تا یہ نہ ثابت ہو کہ خداتعالی اینے محبوب کی شکایت دو مروں کے پاس کرتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لئے بتائی ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس کے ایسے اعلیٰ درجہ کے اخلاق تھے کہ آپ نہ چاہتے تھے کہ میری بات سے کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ پس تمهاری بھی ہرایک بات اور ہرایک حرکت ایسی ہی ہونی چاہئے کہ جس سے کسی کی ول شکنی ہو۔ بعض لوگوں کو مجمع میں ذرا سا دھکا لگ جائے تو معمولی باتوں پر رنجیدہ نہیں ہونا جاہئے ناراض ہوجاتے ہیں۔ وہ اگر میرے یاس کھڑے ہوں تو انہیں بنۃ لگنے کہ میری کیا حالت ہوتی ہے۔ مصافحہ کرتے وقت ایک صاحب او هر تھینچتے ہں تو دوسرے دوسری طرف اور تیسرے تیسری طرف پھر جب ایک صاحب ہاتھ بکڑ لیتے ہیں تو دوسرے ان کی بجائے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح میں کبھی ایک طرف ۔ اوندھا ہوجاتا ہوں اور بھی دو سری طرف' بھی آگے اور بھی پیچیے۔ پس اگر ایسے مجمع میں دھکتے کی وجہ سے ناراضگی ہو سکتی ہے تو مجھے ناراض ہونا چاہئے تھا جس کی یہ حالت ہوتی ہے نہ کہ انہیں جن کو کوئی ایک آدھ دھگا اتفاقا لگ جاتا ہے۔ مگر مجھے تو اس سے خوشی ہی ہوتی ہے نہ کہ ناراضگی کیونکہ میں خیال کرتا ہوں کہ میں اس خاندان میں سے ہوں کہ جب وہ ہندوستان میں آیا تو سارا ملک اس کا دستمن اور خون کا پیاسا تھا لیکن رسول کریم ﷺ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے بیہ مقام حاصل ہو گیا ہے کہ اب لوگ پروانوں کی طرح ہم پر گرتے ہیں بیہ

ایک دو سرے سے بڑھ کر اخلاق دکھاؤ پس آپ لوگوں کو یہ بات مدنظر ہونی چاہئے کہ ایک دو سرے سے بڑھ کر اخلاق دکھائیں کیونکہ اگر ہم اعلیٰ اخلاق نہ دکھلائیں گے تو اور کون ہوگا جو دکھلائے گا- ہم حقیقی اسلام کے دعویدار ہیں اور رسول کریم اللہ اللہ تھا ہیں۔ اگر ہمارے اخلاق کامل نہ ہوں گے تو اور کس کے ہوں گے۔ پس ہر ایک موقع پر ایک دو سرے کے ساتھ خلق اور پیار سے پش آؤ اور ایس محبت دکھلاؤ کہ اگر ایک کو دکھ ہو تو سب کو اس کا درد محسوس ہو۔ مومن ایک خدا کو مانے فار ایس محبت دکھانی چاہئے کہ ایک خدا کو مانے والے ہیں اس لئے انہیں ایک ہی ہونا چاہئے اور ایس محبت دکھانی چاہئے کہ

خیال کرکے مجھے تو ہر دھکتے میں مزابی آجاتا ہے۔

کسی کی کوئی ایسی کمزوری جس سے شریعت کا ر کن نہ ٹوفٹا ہو بری نہ لگے۔ بھلا بٹاؤ تو سہی اگر تم میں سے کوئی کھانا کھارہا ہو اور غلاظت سے بھرا ہوا اس کا بچہ پاس آبیٹھے تو اسے برا لگے گا۔ ہر گز نہیں۔ اس قتم کی باتیں بُری تو غیر کی لگا کرتی ہیں اپنوں کی نہیں لگتیں لیکن جب تم ایک دو سرے کے بھائی ہو تو چھر کیو نکر ہو سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں ہر ایک دو سرے سے ناراض ﴾ ہوجاؤ- اگر کسی میں کوئی شرعی کمزوری ہو تو بھی نرمی سے سمجھاؤ' اس کیلیئے دعائیں مانگو' محبت اور پیار سے نفیحت کرو کیونکہ محبت اور پیار کی بات جو انر رکھتی ہے وہ تختی اور در شتی والی ﴾ بات نہیں رکھتی- اس بات کو خوب یاو ر کھو کہ اب زمانہ آپس کی لڑائی جھڑے کا نہیں بلکہ بت خطرناک ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ مثیتت ایددی کیا کرنے والی ہے مگریہ ضرور کہ سکتا مول کہ کچھ ایسے امور ظاہر کرنے والی ہے جو دنیا میں اس سے پہلے اس نے کھی ظاہر نہیں ك اس ك آيس مين محبت اور پيار برهاؤ- رسول كريم الكاناي فرمات بين جو مخض خدا كيك کی سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن خدانعالی کا سامیہ اس پر ہوگا۔ پس جب قیامت ایسے خطرناک اور روح فرسا وقت میں خدا کا سامیہ ہو گا تو پھراس دنیا میں کیوں نہ ہو گا اس لئے ایک دوسرے کے ساتھ خدا کیلئے ہی محبت کرو تاکہ ای دنیا میں تم پر خدا کا سامیہ ہو۔ پھر یہ بھی تو خیال کرو که اگر آپ لوگ بطور خود ونیامین صادق دوستون کی تلاش مین نکلتے تو تھی نہ پاسکتے۔ اورنگزیب لکھتا ہے کہ مجھے ساری عمر میں ایک ہی صادق دوست ملا ہے لیکن تہیں تو خداتعالی نے تلاش کرکے صادق دوست بھیج دیے ہیں۔ پھر کیسے افسوس اور رنج کی بات ہوگ اگرتم ان سے محبت اور الفت نہ پیدا کرو- پس تم آبس میں یگانگت اور محبت کا وہ نمونہ و کھلاؤ کہ عداوت اور نااتفاقی کے لفظ ہی تمہاری لغت سے مث جائیں۔

میں نے عورتوں میں بیان کیا تھا اور آپ لوگوں کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ خدا کا محبوب بننا تو ایک بہت بری بات ہے اور مسلمان بننا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پہلے تم انسان تو بنو جب کوئی انسان بن جائے تو پھر مسلمان بن سکتا ہے اور پھر خداتعالیٰ کا محبوب بھی بن سکتا ہے۔ انسان بننے کے بیہ معنی ہیں کہ وہ اخلاق سکھ لو جو انسانیت کیلئے لازمی ہیں اس کے بعد مسلمان بننے کی باری آئے گی۔ اسلام گدھوں' بھیڑیوں اور کوں وغیرہ حیوانوں کیلئے نہیں آیا بلکہ انسانوں کیلئے آیا ہے لیکن جن میں ان حیوانوں والے اخلاق اور عادات پائی جاتی ہیں وہ اسلام کے مستحق کہاں ہوسکتے ہیں۔ پس پہلے انسان بنو تو پھر مسلمان بن سکو گے۔ انسان

کیلئے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ پہلے انسان بنے اور اپنے اندر سے درندگی کی تمام خصاتیں افاک دے کیونکہ جن میں یہ خصاتیں پائی جاتی ہیں وہ قرآن کریم سے بورا فائدہ نہیں اٹھاسکتے۔ پس انسان بن جاؤ تا آگے بڑھ سکو اور خدا کے محبوب بن جاؤ۔ خداتعالی آپ لوگوں کو اس امر کی توفیق دے۔

> بقیم تقریر . (بعد نماز ظهرو عصر)

تشمد تعود اور سورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمايا:-

میں اپ دوستوں کو اصل مضمون کے شروع کرنے سے پہلے ایک اور نسیحت کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں چاہئے کہ جب قادیان آیا کریں تو اتنی فرصت ضرور نکالا کریں کہ جلسہ کے سارے دن یماں ٹھر کر لیکچر من سکیں بعض لوگ آتے پیچے ہیں اور جانے کی پہلے تیاری کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرا تو اس میں کوئی بھلا نہیں ہوتا میں تو صرف ان کی ہدردی کیلئے کہنا ہوں کہ اپنے کاموں سے اگر دین کیلئے وہ وقت نکالیں گے تو یقینا بقینا ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ہاں فائدہ ضرور ہوگا۔ لیں تمام لیکچروں کو تبلی اور اطمینان کے ساتھ سنتا چاہئے۔ جمال اتنا وقت دنیادی دھندوں میں خرچ کیا جاتا ہے وہاں اس کام کیلئے بھی ضرور وقت نکالنا چاہئے جس کیلئے خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے جو یہ ہے۔ ما خکافٹ الْحِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِیَعْبُدُوْنَ وَاللَّذُرِیْتَ:۵۵)۔ کیا کوئی انسان ایسا کرتا ہے کہ گھر سے تو ایک دوست کو ملنے کیلئے جائے گر اللّذ ریات:۵۵)۔ کیا کوئی انسان ایسا کرتا ہے کہ گھر سے تو ایک دوست کو ملن کیلئے جائے گر اللّذ ریات ایک معمولی دوست کے مکان سے باہر کھڑا ہوکر سارا دن اِدھر اُدھر پھرنے میں خرچ کردے اور شام کو دوست کے مکان سے باہر کھڑا ہوکر اسے اَلسّدَ میں تو چاہئے کہ خدا کی راہ میں وقت بھی نہیں کیا جاتا تو جب آپ لوگ خدا کیلئے یماں آتے ہیں تو چاہئے کہ خدا کی راہ میں وقت بھی خبیں کیا جاتا تو جب آپ لوگ خدا کیلئے یماں آتے ہیں تو چاہئے کہ خدا کی راہ میں وقت بھی خبی کیا کرس۔

اب میں اپنا مضمون شروع کرتا ہوں۔ میں نے آج کچھ نصائح بیان کرنی ہیں اور اگر اللہ تعالی چاہے گا اور اس نے توفیق دی تو کل بھی کچھ بیان کروں گا لیکن اتنا بتادیتا ہوں کہ جس بات کے بیان کرنے کا بیس نے کل ارادہ کیا ہے میرے نزدیک وہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ گو اس کے متعلق حضرت میے موعود " نے بہت پھے لکھا ہے مگر پھر بھی اس کے دہرانے کی ضرورت ہے اور اس لئے ضرورت ہے کہ ہماری جماعت نے ابھی تک اسے سمجھا نہیں۔ اس لئے جو لوگ اسے فور سے سنیں گے ان کیلئے بہت بابر کت ہوگی اور اس سے بہت سے اندرونی اور بیرونی فتنوں کی اصلاح ہوجائے گی اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی۔ لیکن جو بات میں اس وقت بیان کرنے لگا ہوں اگر آپ لوگ اس کو بھی مان لیس گے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے آوھی بیان کرنے لگا ہوں اگر آپ لوگ اس کو بھی مان لیس گے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے آوھی کامیابی دنیامیں حاصل ہوگئ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب میں ساؤں گا تو اکثر لوگ کہیں گے کہ یہ کونی بڑی بات ہے ہم تو پہلے ہی اس کو جانتے اور مانتے ہیں لیکن صرف لفظی ماننا پچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ایک مثل ہے "سوگز واروں ایک گز نہ بھاڑوں"۔ وارت کو تو صرف زبانی کہد دینا نہ تو اللہ کو خوش کرسکتا ہے اور نہ ہی اس سے انسان کو پچھ فائدہ ہوسکتا ہے اس لئے آگر نہ تو اللہ کو خوش کرسکتا ہے اور نہ ہی اس سے انسان کو پچھ فائدہ ہوسکتا ہے اس لئے آگر قاصل ہوگئ ہے اور میل آئی ہے جو اللہ تعالٰی توفیق دے گا تو بھر سمجھوں گا کہ مجھے آدھی کامیابی حاصل ہوگئ ہے اور میرا آدھاکام باقی ہے جو اللہ تعالٰی توفیق دے گا تو بھر سمجھوں گا کہ مجھے آدھی کامیابی

میں نے اپنی کئی گذشتہ تقریروں میں اس امر پر بہت مخصیلِ علم پر کیوں زور دیاجاتا ہے ۔ نور دیا ہوں کہ علم نے اور اب پھر اس پر زور دیتا ہوں کہ علم

ایک بہت اعلیٰ درجہ کی چیز ہے۔ میری خلافت کے زمانہ میں جس قدر بھی جلے ہوئے ہیں قریب قرب تمام ہی جلسوں میں میں نے علم کو ایک اعلیٰ درجہ کی شئے قرار دینے اور اس کے سکھنے کی طرف توجہ دلانے پر زور دیا ہے اس لئے شاید بعض لوگ کمیں کہ ہر دفعہ میں بات سناتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ اگر خداتعالیٰ مجھے بچاس ساٹھ سال اور بھی زندگی دے تو میں میں سناتا رہوں گا اورجب تک ہماری جماعت کا ایک انسان بھی اس کو چھوڑ رہا ہوگا اس وقت تک چپ نہ ہوں گا کیونکہ یہ بات ہی الیی ہے۔ علم کوئی الی معمول چیز نہیں کہ ایک دفعہ اس کے حاصل کرنے کی تاکید کرکے پھر چھوڑ دیا جائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بھی ایک دفعہ کہ کر چھوڑ نہیں دیتا بلکہ باربار نبی اور رسول بھیجتا ہی رہتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک ایک دفعہ کہ کر چھوڑ نہیں دیتا بلکہ باربار نبی اور رسول بھیجتا ہی رہتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک ہی عگہ آٹھ دس انبیاء کا ذکر کرتا ہے جن میں سے ہر ایک آگر میں کہتا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ توجمے سے پہلے نے بھی اور اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ توجمے سے پہلے نے بھی اور اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ توجمے سے پہلے نے بھی

کمہ دیا تھا۔ جنہوں نے ماننا تھا مان لیا اور جنہوں نے انکار کرنا تھا انکار کردیا اب پھراس کے کہے دیا تھا۔ جنہوں نے میں اب پھراس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ ایسا کمنا نادانی اور جمالت ہے۔ خداتعالی اپنے بندوں پر بڑا ہی رحیم و کریم ہے وہ اس وقت تک کہتا ہی رہتا ہے جب تک کہ تمام کی درستی نہ ہوجائے۔ پس مارا بھی فرض ہے کہ اس کی مخلوق جب تک کسی بات پر پورا پورا محل نہیں کرتی اس وقت تک اس بات کو دہراتے ہی رہیں۔

سو میں آج پھر کہتا ہوں اور پھر بھی جنتی دفعہ موقع ملے گا نیی کہوں گا کہ علم سیھو رہ بہت اعلیٰ درجہ کی چیز ہے اور الیی بابرکت اور مفید ہے کہ اس سے مجھی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ علم خواہ کسی چیز کا ہو برا نہیں ہوسکتا۔ شاید آپ میں سے کئی لوگ جیران ہوں اور ان کے دل میں بیہ سوال پیدا ہو کہ کیا چوری ' ڈاکھ ' زنا' جھوٹ ' فریب ' عیسائیت ' یہودیت ' وہریت وغیرہ وغیرہ کے علم بھی برے نہیں۔ اگر ہیں تو کس. طرح کہا جاسکتا ہے کہ کوئی علم بُرا نہیں ہوسکتا لیکن اگر بیہ سوال کرنے والے سوچیں گے تو انہیں معلوم ہوجائے گاکہ یہ علم بُرے نہیں بلکہ برا کچھ اور ہی ہے اور وہ ان کا استعال کرنا ہے۔ دیکھو اگر چوری کے متعلق علم نہ ہو تو پولیس کس طرح چور کو پکڑ سکتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ چوری کا علم تو اچھا ہے ہاں چوری کرنا برا ہے' اس طرح زنا كرنا برا ہے اس كا علم بُرا نهيں كيونكه اگر علم نه ہو تو ايك ذاني كو وعظ و نفيحت كركے اس ے باز نہیں رکھا جاسکتا' ای طرح ڈاکے کا علم برا نہیں ڈاکہ ڈالنا برا ہے کیونکہ اگر علم نہ ہو تو یولیس ڈاکوؤں کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ پھر دیکھو کیا قرآن کریم کے ذریعہ ہمیں بعض برائیوں کا علم ہوتا ہے یا نہیں- قرآن ہلاتا ہے کہ فلال قوم نے یہ گناہ کیا اور فلال نے یہ 'اگر بری باتوں کا علم برا ہوتا تو پھر قرآن کریم کے ذریعہ خداتعالی کیوں سکھلاتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ علم سمی امراور کسی چیز کا بھی برا نہیں ہو تا خواہ وہ چیز کیسی ہی ادنیٰ سے ادنیٰ اور ذلیل سے ذلیل کیوں نہ ہو- علم ہر چیز کا خوبیاں اور فوائد ہی رکھتا ہے اوراس سے برے برے اعلیٰ نتائج نکلتے ہیں-اگر کہو کہ بعض علم اس قتم کے بھی ہیں جن کے نتائج بد نکلتے ہیں۔ مثلاً بعض قتم کے فلفہ کی تعلیم ہے اس کے بڑھنے سے طالب علم وہریہ ہوجاتے ہیں ای طرح سائنس کے بعض علوم جب لوگ پڑھتے اور غور کرتے ہیں تو اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ہر چیز میں طافت ہے اور مادی اسباب کے ماتحت قائم ہے' اس سے وہ خدا کے منکر ہوجاتے ہیں۔ یہ علم برے ہوئے یا

نہیں۔ یہ مان لیا کہ وہ علوم جن کے ساتھ عمل ہوتا ہے ان کا عمل برا ہوتا ہے علم برا نہیں ہوتا۔ گر ایسے علوم جن کے ساتھ عمل نہیں وہ خود برے ہوئے کیونکہ ان کی وجہ سے ایمان ہی خراب ہوجاتا ہے اور خدا کا منکر بننا پڑتا ہے۔

اس کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ یہ علم بھی برے نہیں ہیں۔ کوئی فلفی وہریہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس کئے کہ واقعہ میں اسے کوئی الیم ولیل ہاتھ آجاتی ہے جس سے خابت ہو تا ہے کہ (نعوذُ باللہ) خداتعالی کی کوئی ہستی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی سجی ولیل ہے تو پھر تو خدا کو ماننا ہی نہیں چاہئے کیکن اصل بات رہ ہے کہ وہ فلسفہ کے علم کی وجہ سے دہرریہ نہیں ہو تا بلکہ جمالت کی وجہ سے ہو تا ہے کیونکہ خداتعالی کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے مگروہ کسی غلط بات کو دلیل سمجھ لیتا ہے۔ ای طرح وہ سائنس کا پڑھنے والا جو خدا کا قائل نہیں رہتا وہ اس لئے خدا کا منکر نہیں ہوتا کہ نیچرے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے بلکہ نیچر کے غلط مشاہرہ کی وجہ سے وہ ایساکتا ہے۔ صحیفہ قدرت تو بتارہا ہے کہ ضرور کوئی خدا ہے یا ہونا چاہئے۔ گر وہ اس کا غلط استعال کرتا ہے جو جہالت ہے نہ کہ علم اور نیمی جہالت اسے وہریہ بناتی ہے۔ دیکھو اگر کوئی مخص منہ میں نوالہ ڈالنے کی بجائے ناک میں ڈالے اور اس کا ناک بند موجائے تو کیا کمو گے کہ نوالہ ڈالنے کے علم نے اس کا ناک بند کردیا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ یمی کہو گے کہ نوالہ ڈالنے کے متعلق علم نہ ہونے اور جہالت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو عقائد اور ایمان کو خراب کرنے والا کوئی علم نہیں بلکہ ناوا تفیت ہے اور ناوا قفیت کو علم نہیں کہتے بلکہ جہالت کہتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص سمجھ لے کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے ملازمت نمیں ملتی اور یہ سمجھ کر انگریزی نہ پڑھے اور ملازمت سے محروم رہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس علم نے اسے ملازمت سے محروم رکھا بلکہ میں کمیں گے کہ اس جمالت نے جے اس نے علم قرار دے کر انگریزی نہ پڑھی تھی ملازمت سے اسے محروم رکھا ہے۔ پس ان مثالوں سے ا جھی طرح ثابت ہوگیا ہے کہ کوئی بھی ایبا علم شیں جو مضر ہو بلکہ ہر ایک علم مفید اور فائدہ بخش ہی ہے اور سب کے سب علم باہر کت ہوتے ہیں۔ ہاں چو نکہ بعض علم ادنیٰ اور بعض اعلیٰ ضرور ہوتے ہیں اس کئے اگر کوئی اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کو حاصل کرے اور اتنا فائدہ نہ اٹھاسکے جتنا اے اٹھانا چاہئے تو اس کا بد فعل برا ہوگا نہ کہ وہ علم برا ہوگا بھو اس نے حاصل کیا تھا۔ پس یہ کہنا کہ علم حجاب الا کبر ہے ان معنوں کی رو سے درست نہیں ہے کہ واقعہ میر

علم کوئی تجاب ہوتا ہے بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ بعض دفعہ ایک شخص صرف نحو ' منطق' معانی وریث وران راها ہوا ہوتا ہے مگر بوجہ تکبر اور ہمچومن دیگرے نیست کے وعویٰ کے ایک صداقت کا انکار کردیتا ہے اور خداتعالی کے ایک نبی کو نہیں مانتا اور دوسروں کو اس کے ماننے سے روکتا ہے۔ لیکن کیا واقعہ میں قرآن کریم اور احادیث اور دوسرے علوم اس کے راستہ میں روک ہوئے ہیں اور ان کی رو سے وہ نبی سچا نہیں ثابت ہوا جے اس نے قبول نہیں کیا۔ اگر ایسا ہے تو چھر تو وہ نبی جھوٹا اور نہ ماننے کے ہی قابل ہے اور اگر ایسا نہیں تو پھر علم کی کیلئے صدافت کے قبول کرنے میں روک نہیں ہوا بلکہ تکبر اور نخوت اور جمالت روک ہوئی اور علم نے کسی کو مگراہ نہیں کیا بلکہ اس کے غلط استعمال نے صدافت سے دور كرديا اور غلط استعال جمالت كا نتيجه ہوتا ہے نه كه علم كا- پس جمالت نے اس عالم كملانے والے شخص کو تباہ کیا ہے' اس کے اس تکبرنے اسے ہلاک کیا کہ میں بڑا عالم ہوں حالانکہ ہیہ اس کی جمالت تھی۔ پس اگر کوئی مولوی' عالم اور پڑھا ہوا انسان غلطی اور دھوکا کھاتا ہے تو علم کی وجہ سے نہیں بلکہ ان باتوں کی وجہ سے جو وہ نہیں جانتا یا جن کو وہ نہیں سمجھتا اور وہ اس لئے صدافت کا انکار نہیں کرتاکہ صدافت کی علامات کو جانیا ہے بلکہ اس لئے کرتا ہے کہ وہ ان کو نمیں جانا۔ مثلاً آج کل اگر ایک مولوی حضرت مسیم موعود کے بی ہونے سے انکار کر؟ ہے تو اس لئے نہیں کہ قرآن کریم میں کی نی کی صدافت کی جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ حضرت مرزا صاحب میں نہیں پائی جاتیں بلکہ اس لئے کہ اس نے انہیں بڑھ کر بھلادیا ہے یا ان کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ اس کی الی ہی مثال ہے جیسا کہ کوئی کھے کہ میں فلال بات جانا ہوں حالانکہ در حقیقت وہ نہ جانتا ہو یا غلط طور پر جانتا ہو- تو کیا اس کے اس خیال ہے کہ وہ اسے جانتا ہے وہ اس کا عالم ہو جائے گا- نہیں بلکہ وہ اس سے جابل ہی رہے گا- مثلاً ایک ھخص سانپ کو رسی سمجھ لے تو گو اپنے نزدیک وہ عالم ہی ہو گا مگر در حقیقت تو وہ جاہل ہی ہے۔ پس محض جاننے کا دعویٰ کرنا علم نہیں کہلاسکتا بلکہ صحیح طور پر جاننے کو علم کہتے ہیں اور اس سے فائدہ ہی فائدہ ہو تا ہے بھی نقصان نہیں ہو تا۔ پس ثابت ہوگیا کہ جمالت ہی بری چیز ہے علم کوئی بھی برا نہیں ہے۔

اب میں میہ ثابت کرچکا ہوں کہ کوئی علم برا نہیں خواہ ادنی علم ہو یا اعلیٰ سب اچھے اور مفید ہیں اور ہر ایک سے بچھ نہ پچھ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ دنیا ان کے سیکھنے میں گلی رہتی ہے۔ ایک لڑکا جو اگریزی پڑھتا ہے ہزاروں روپے اس پر خرچ ہوجاتے ہیں تب وہ جاکر کہیں بی۔اے پاس کرتا ہے۔ پھر بدنی تکلیف جو وہ اٹھاتا ہے جدا ہے ' دماغ پر بوجھ پڑتا ہے اور بھش کی تو صحت بالکل خراب ہوجاتی ہے گر والدین ای پر زور دیتے ہیں کہ ضرور پڑھو اس لئے کہ وہ لڑکا اور اس کے والدین دونوں جانتے ہیں کہ بغیر حصول علم کے اس کی زندگی تباہ ہوگی۔ گر علم حاصل کرنا آسان کام نہیں ہر ایک علم کے حاصل کرنے کیلئے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک نجار اپنے بچہ کو نجاری سکھانے کیلئے بچپن سے ہی کام میں لگائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک نجار اپنے بچہ کو نجاری سکھانے کیلئے بچپن سے ہی کام میں لگائے مصووف رکھتا ہے تب بوی عمر میں جاکر وہ بچھ سکھتا ہے ' ای طرح ایک لوہار اپنے بچے کو کام میں مصووف رکھتا ہے تب وہ بچھ کام کرنے کے قابل ہو سکتا ہے بی حال اور علوم کا ہے۔ سب علوم کے حاصل کرنے میں مثال خرچ کرنا پڑتا ہے ' آرام چھو ژنا پڑتا ہے' لیکن لوگ بڑی خوش سے ان تکایف کو برداشت کرتے ہیں۔ بیں غور کرنا چاہئے کہ جب علم بغیر محنت کے خوش سے ان تکایف کو برداشت کرتے ہیں۔ بی غور کرنا چاہئے کہ جب علم بغیر محنت کے خوش سے ان تکایف کو برداشت کرتے ہیں۔ بی غور کرنا چاہئے کہ جب علم بغیر محنت کے ضرف کردیتے ہیں تو وہ علم کے بغیر گذارہ بھی نہیں اور لوگ چھوٹے چھوٹے علوم کیلئے عمریں صرف کردیتے ہیں تو وہ علم جو سب علوم سے زیادہ مفید اور بابرکت ہے اس کیلئے کس قدر کوش اور سعی کرنی چاہئے۔

واص علی دنیا میں دو ہی علم ایسے ہیں جن کے نہ جاننے سے ہر فرد واحد کو نقصان ہو سکتا ہو اصلی علی ہے، باتی کے نہ جاننے سے ہر ایک شخص کو نقصان نہیں ہوتا ہاں ان کے جاننے سے فاکدہ ضرور ہوتا ہے اور وہ دو علم وہی ہیں جو رسول کریم الفائی نے فرمائے ہیں۔ اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ اللَّا بُدَانِ وَ عِلْمُ اللَّا دُیَانِ۔ اصل میں علم دو ہی ہیں ایک جسموں کا علم اور دو سرے دیوں کا علم اور یہ دونوں اس قتم کے ہیں کہ ان کے نہ جاننے سے نقصان پنچتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم الفائی کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ نے کمیں جاتے ہوئے دیکھا کہ درمیان میں ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ارد گرد بڑا ہجوم ہے۔ آپ نے فرمایا یمال کیا ہے کہ ارد گرد بڑا ہجوم ہے۔ آپ نے فرمایا یمال کیا ہے کہ ارد گرد بڑا ہجوم ہے۔ آپ نے فرمایا یمال کیا کے ارد گرد اوگ جمع ہیں۔ آپ نے فرمایا کس علم کا عالم ہے۔ عرض کی گئی شعر کہتا ہے، تاریخ کا واقف ہے، زبان دانی میں ماہر ہے۔ آپ نے فرمایا علم لا بضر جھلہ یہ علم تو ہیں کیکن کا واقف ہے، زبان دانی میں ماہر ہے۔ آپ نے فرمایا علم کا ایک کہ ان کے نہ حائے ہوتے ہیں کہ ان کے نہ

جانے کی وجہ سے نقصان نہیں ہو تا۔ مثلاً اگر کوئی تاریخ نہیں جانتا تو اس سے نہ تو اس کے دین میں پچھ نقص واقع ہوجائے گا اور نہ اس کی صحت میں فرق آجائے گا لیکن اگر حفظ صحت کے قواعد سے ناواقف ہو گا تو اس کی صحت خراب ہوجائے گی اور اس کی وجہ سے دین کے احکام پر عمل کرنے میں بھی نقص پیدا ہوجائے گا اور اگر دین کا علم نہ ہو تو پھر تو بہت ہی زیادہ نقصان پنچے گا۔ پس سب سے ضروری علم کی دو ہیں۔ ایک جسموں کا علم دو سمرا دینوں کا علم 'لکن ان میں بھی فرق ہے۔ جسموں کا علم تو ایک عارضی اور محدود زمانے سے تعلق رکھتا ہے' لیکن ان میں بھی فرق ہے۔ جسموں کا علم تو ایک عارضی اور محدود زمانے سے تعلق رکھتا ہے' جب کوئی دنیا سے گذرگیا تو اس کا بیہ علم بھی ختم ہوگیا اور اس کی اسے پچھ ضرورت نہ رہی کیونکہ اسے کوئی دکھ رہا نہ درد' نہ کسی علاج کی ضرورت رہی نہ کسی دوا کی' گر دین کا علم صرف اسی دنیا سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ مرنے کے بعد دو سری دنیا سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ مرف اسی دنیا سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ مرنے کے بعد دو سری دنیا سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ مرف اسی دنیا سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ مرنے کے بعد دو سری دنیا سے بھی تعلق رکھتا ہو اور وہ مرجائے تو اس دکھ سے اس کی نجات ہوجائے گی۔ لیکن اگر دیکسی کا دین پیار ہو اور وہ مرجائے تو وہ اور بھی زیادہ تکلیف پائے گا کیونکہ یہ دنیا وار العمل ہے۔ اس کی خوات ہو وادر وہ مرجائے تو وہ اور بھی زیادہ تو اس کی خوات ہوجائے گی۔ لیکن اگر ور اگلا جمان دار المکافات۔ کام بمال کرنا ہو تا ہے اور بدلہ وہاں ملتا ہے۔

پس جم کا بیار اگر مرجائے تو بیاری سے پی جاتا ہے لیکن دین کا بیار اگر مرجائے تو اصل بیاری اور دکھ اس کیلئے ای وقت شروع ہوتا ہے اور پھر وہ ایسے فیر محدود عرصہ کیلئے ہوتا ہے کہ جس کی کوئی صدبندی نہیں ہو گئی۔ یمال کی سزائیں اور تکلیفیں تو ختم ہوجاتی ہیں گر خداتعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں کا دکھ ایسا ہوگا کہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھیشہ کیلئے ہی ہے۔ دکھ اور در تو ایک دن کا بھی بڑا ہوتا ہے ذرا کوئی تکلیف ہو تو انسان چاہتا ہے کہ مرکز اس سے چھوٹ جاؤں گر وہال تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ کروڑوں کروڑ سال کا دکھ ہوگا اور اتا بڑا کہ جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی ممکن ہے کہ کوئی انسان اندازہ کر سکے۔ رسول کریم اس دنیا کی آگ سے دیوں میں مروی ہے کہ اُس آگ کو اگر لاکھ دفعہ بھی ٹھنڈا کیا جائے تو بھی اس دنیا کی آگ سے ذیادہ تیز ہوگی۔ اب خود سمجھ لو کہ جب اس آگ کو ایک منٹ کیلئے کی انسان کی انگلی برداشت نہیں کر سکتی تو اس آگ کو اس کا سارا جم ہے اندازہ عرصہ کیلئے کی انسان کی انگلی برداشت کرے گا۔ پس ہر ایک انسان کو چاہئے کہ اس علم کے عاصل کرنے کی خاص طرح برداشت کرے گا۔ پس ہر ایک انسان کو چاہئے کہ اس علم کے عاصل کرنے کی خاص کوشش کرے کیونکہ اس کے دیکھنے سے وہ نہ صرف اس دنیا کے دکھوں سے نے کو نفع عاصل کرنے کی وجہ کوشش کرے کیونکہ اس کے دیکھنے سے وہ نہ صرف اس دنیا کے دکھوں سے نے کو نفع عاصل کرنے کی وجہ کوشش کرے کیونکہ اس کے دکھوں سے نے کر نفع عاصل کرنے کی وجہ کوشش کرے کیونکہ اس کے دکھوں سے بھی نے کر انعام و اکرام کا وارث ہو سکتا ہے۔ یمی وجہ کرسکتا ہے بلکہ اگلی دنیا کے عذابوں سے بھی نے کر انعام و اکرام کا وارث ہو سکتا ہے۔ یمی وجہ

ب كه رسول كريم العلالية في فرمايا م طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلّ مُؤْمِن وَ مُؤْمِنةٍ -آج کل مارے انگریزی کس علم کاحاصل کرنا ہرایک مومن مردوعورت پر فرض ہے کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں کہ و میھو ہمیں رسول کریم سنے انگریزی پڑھنے کا حکم ویا ہے کیونکہ آپ نے فرمادیا ہوا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک مرد اور عورت کیلئے فرض ہے-اگریزی بھی چونکہ ایک علم ہے اس لئے اس کے متعلق بھی آپ کا حکم ہے۔ ہم مانتے ہاں کہ رسول کریم الفایلی نے پند فرمایا ہے کہ مختلف علوم سیکھے جائیں مگراس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو پیش کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ نے علم کا حاصل کرنا ہر ایک مومن مرد اور عورت کیلئے فرض قرار دیا ہے جس کا ادا کرنا ہر ایک مومن اور مومنہ کیلئے لازی اور ضروری ہے اور کوئی اس سے مشتیٰ نہیں ہوسکتا اور جو اس پر عمل نہ کرے وہ گناہگار ہوگا- لیکن اگر اس علم سے مراد حساب مخرافیہ ' تاریخ ' انگریزی وغیرہ علوم کا سکھنا ہے تو ماننا پڑے گا کہ (نعوزمالله) آنحضرت الطفائليِّ خود گناهگار تھے کیونکہ آپ نے نہ تاریخ بڑھی' نہ جغرافیہ سکھا' نہ حساب سیکھا' نہ انگریزی' حالانکہ آپ نے خود اس کو فرض قرار دیا تھا۔ پھر اکثر صحابہ بھی گناہگار ہوئے کہ وہ بھی ان علوم کو نہ جانتے تھے لیکن کوئی مسلمان یہ خیال بھی نہیں کرسکتا اس لئے اس مدیث کا یہ مطلب لینا بالکل غلط ہے کیونکہ اس طرح آنخضرت الفافیا اور بہت ہے صحابہ کرام کو نعوذباللہ گناہگار قرار دینا بڑتا ہے کہ انہوں نے کیوں دنیا کے سارے علوم نہ سکھیے اور ان کے ماہر نہ ہوئے- اگر کما جائے کہ رسول کریم مگی عمر چونکہ بڑی ہو گئی تھی اس لئے آپ نے الیا نہ کیا۔ تو یہ بات بھی نہیں کہی جاسکتی کیونکہ نبی کو جب بھی کوئی عظم ہو وہ ای وقت اس کی تقبیل کرتا ہے۔ کیا حضرت ابراہیم نے بری عمر میں ختنہ نہ کرایا تھا؟ تو نبی کو جو تھم ہو وہ ضرور اس پر عمل کرتا ہے مگر رسول کریم " نے جو الیا نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ بیہ ونیاوی علوم کے متعلق نہیں بلکہ دینی علم کے متعلق ہے۔

پس اس حدیث سے ثابت ہوگیا کہ آنخضرت الطاقظی فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ دین کا علم سیکھیں خواہ وہ برے ہوں یا چھوٹے، جوان ہوں یا بوڑھے، مرو ہوں یا عور تیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، کیونکہ جب تک انہیں یہ حاصل نہ ہوگا خدا کے احکام پر عمل نہ کرسکیں گے تو نجات نہ ہوسکے گی۔ پھر جب رسول کریم گئے نہ کرسکیں گے تو نجات نہ ہوسکے گی۔ پھر جب رسول کریم گئے

اس کو فرض قرار دے دیا ہے تو اس کو حاصل نہ کرنے والا اس طرح گنابگار ہے جس طرح نماز نه پڑھنے والا' روزہ نه رکھنے والا' زکو ۃ نه دینے والا' خدانعالیٰ' قیامت' جنت' دوزخ' قذریر کا انکار کرنے والا۔ پس ہر ایک مومن کیلئے اس کا سیکھنا ضروری ہے اور رسول کریم ہی اس کو فرض قرار نہیں ویتے بلکہ خداتعالی بھی فرماتا ہے۔ اِ نَّمَا یَخْشَی ا للَّهَ مِنْ عِبَادِہِ

الْعُلَمُوُّا- (فاطر:٢٩) كه خدا سے اس كے عالم بندے ہى ڈرتے ہیں- ان عالموں سے مراد علم انگریزی یا تاریخ یا جغرافیہ یا حساب کے عالم مراد نہیں بلکہ دینی علماء مراد ہیں کہ انہیں میں خداتعالیٰ کی خثیت ہوتی ہے اور چو نکہ خشیت اللہ کا ہونا ہر ایک مومن کیلئے ضروری ہے اس لئے ثابت ہوگیا کہ دین کاعلم حاصل کرنا بھی ہرایک کیلئے ضروری اور فرض ہے۔ ظاہری لکھنے پڑھنے کے بغیر بھی انسان دین کاعالم ہوسکتا ہے میں علم دین کا پڑھنا ضروری ہے اور جو نہیں پڑھتا اس میں سے خثیت الله نکل جاتی ہے اور وہ خدا کے پانے سے محروم ہوجاتا ہے۔ تم لوگ یہ مت سمجھو کہ علم دین کا حاصل کرنا کوئی ایبا مشکل کام ہے کہ تم اس کو نہیں کر سکتے اور یہ مت خیال کرو کہ ہماری عمر بہت زیادہ ہوگئی ہے۔ اگر اب پڑھنے بھی لگیں تو کچھ بڑھ لینے سے پہلے ہی موت آجائے گی کیونکہ علم دین سے مراد یہ لکھنا بڑھنا نہیں' گو یہ بھی اس کی ایک شاخ ضرور ہے مگر علم یمی نہیں ہے اور اس کے بغیر بھی ایک انسان دین کا عالم ہوسکتا ہے کیونکہ اگر الیا نہ ہوسکتا تو رسول کریم الکھایا ہی کس طرح دین کے عالم ہوسکتے آپ نہ تو لکھنا جانتے تھے نہ بڑھنا۔ گر میرا اس سے بید مطلب نہیں ہے کہ کوئی لکھنا پڑھنا سکھے ہی نہیں۔ اگر کوئی سکھے گا تو ضرور فائدہ اٹھائے گا مگر علم دین اس کے بغیر بھی آسکتا ہے۔ جس طرح رسول کریم م اور صحابہ کرام کو آیا۔ ابتدائے ایام میں صرف سات آٹھ صحابہ لکھنا بڑھنا جانتے تھے۔ اس لئے اگر یہ مانا جائے کہ لکھنے برھنے کے بغیر کوئی عالم نہیں موسكنا تويه بھى ماننا يرك كاكم نَعُودُ بِالله رسول كريم اور آپ ك اكثر صحاب جابل تھ ليكن یہ غلط ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا عالم اگر کوئی گزرا ہے اور اس کے بعد ایبا کوئی عالم نہیں ہوا اور نہ ہوگا تو وہ آخضرت اللہ اللہ ہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوگیا کہ لکھنے پر سنے کے علاوہ بھی انسان دین کا عالم ہوسکتا ہے۔ یہاں ہی دیکھ لو حافظ روش علی صاحب لکھ پڑھ نہیں سکتے ان کی نظر کمزور ہے لیکن انہوں نے ای طرح علم سکھا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کتاب پڑھ

کر سناتے یا سنواتے جاتے تھے اور وہ علم حاصل کرتے جاتے تھے۔ تو بغیر لکھنے پڑھنے کے بھی انسان علم سکھ سکتا ہے اور اس طرح رسول کریم اللہ اللہ اس حکم کو بورا کرسکتا ہے اور ان لوگوں میں شامل ہوسکتا ہے جن کے متعلق ارشاد ہے۔ اِنَّمَا یَخْشَی اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ اللهُ لَمُوَّا ورنہ بغیر علم دین سکھنے کے خثیت اللہ نہیں پیدا ہو سکتی اور جب تک خشیت اللہ نہ ہول کوئی مومن نہیں ہوسکتا۔ کیا ہے کما جاسکتا ہے کہ فلاں شخص مومن ہے گو خدا کا خوف اس کو نہیں ہے۔ ہرگز نہیں کیونکہ مومن وہی ہوتا ہے جس کو خدا کا خوف ہو اور ہے ای صورت میں ہوسکتا ہے۔ پس کوئی مومن مومن نہیں ہوسکتا جب شک کہ علم دین نہ حاصل کرلے۔

ہارے لئے علم دین سکھناکس قدر ضروری ہے اس کیلئے آپ لوگ کیا کو شش کرتے ہیں۔ ہم نے تمام دنیا کو اس لئے اپنا دشمن بنالیا ہے کہ سیج مومن بن جائیں- ہمارا مولویوں' صوفیوں' گدی نشینوں' امیروں اورغریبوں سے اس کئے جھڑا ہے کہ ہم سے اللہ تعالی راضی ہوجائے لیکن اگر اتنی مخالفت اور اتنے جھڑے کر کراکے ہم مومن نہ ہوئے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ یمی مثل صادق آئے گی کہ نہ اِدھرکے رہے نہ اُدھر كے رہے- ہمارے مخالفوں میں سے اكثر كو تو مرنے كے بعد سزا ہوگى- كد كيوں تم في ممارے نی کو نہ مانا مگروہ اس دنیا کے آرام اور آسائش سے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن ہم نے تو ال سے قطع تعلق کرکے دنیا کے فائدوں پر بھی لات ماردی ہے اب اگر ہمارا تعلق خداتعالی سے بھی پیدا نہ ہوا تو پھر ہم کمیں کے بھی نہ رہے۔ یہ تو الی ہی مثال ہوگی کہ ایک بلند مینار ہے جس کے پنیجے ہمارے مخالفین کھڑے ہیں اور ہم اس کے درمیان میں لٹک رہے ہیں- ریہ ورست ہوگا کہ جو لوگ نیجے کھرے ہیں وہ مینار کے اوپر چڑھے ہوؤں کی طرح دور دور کا فرحت افزا نظاره نهیں دیکھ سکتے ' ٹھنڈی اور صحت بخش ہوا نہیں کھاسکتے' مقام عزت پر چڑھنے سے محروم ہیں کیکن ان کے پاؤں تو زمین پر محکے ہوئے ہیں- مگروہ جنہوں نے زمین پر سے تو این قدم اٹھالئے ہیں اور اوپر بھی نہیں پنیچ بلکہ درمیان میں ہی لٹک رہے ہیں ان سے زیادہ خطرناک حالت میں کون ہوسکتا ہے۔ پس جب ہم نے سب کو اس کئے ترک کردیا ہے کہ خداتعالی کے مقرب ہوجائیں اور اس زمانہ میں جو اس نے روشنی کا مینار کھڑا کیا ہے اس کے

اوپر چڑھ جائیں اور اس پر چڑھنے کیلئے جب ہم نے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں' دوستوں اور تعلق رکھنے والوں کو ترک کردیا ہے' دنیاوی آرام و آسائش کی کوئی پرواہ نہیں گی' اپنے مال اور جائیداد کو ترک کرنے میں کوئی لیں وپیش نہیں کیا' تو اب اگر ہمیں خداتعالی بھی نہ ملا تو کیے افسوس اور رنج کی بات ہوگی۔ اس سے سمجھ لو کہ علم دین کا عاصل کرنا آپ لوگوں کیلئے کس قدر ضروری ہے۔ اس کے متعلق آپ کو بارہا کما گیا اور اب میں پھر کہتا ہوں اور جب شک خداتعالی مجھے توفیق دے گا کہتا رہوں گا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت لوگ جب تیک خداتعالی نے ان کا کیا ایسے بیں جو احمدی کملاتے ہیں مگر توجہ نہیں کرتے کہ احمدیت ہے کیا' خداتعالی نے ان کا کیا کام مقرر کیا ہے اور رسول کریم " نے ان کا کیا گام مقرر کیا ہے اور رسول کریم " نے ان کے ذمہ کون سے فرائفل رکھے ہیں اور اسلام ان کام مقرر کیا ہے اور رسول کریم " نے ان کے ذمہ کون سے فرائفل رکھے ہیں اور اسلام ان کے کیا چاہتا ہے۔

آپ لوگ بتلائیں کہ کیا آپ میں سے کوئی چاہتا ہے خدا کا دیدار کس طرح ہوسکتاہے کہ اسے این عزیز اور پارے نظرنہ آئیں۔ یا وہ بند کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی بیٹائی جاتی رہے اور وہ کچھ نہ دمکھ سکے۔ کوئی نہیں پیند کرتا۔ اب بتلاؤ جب کوئی اینے بیوی بچوں' بہنوں' بھائیوں' دوستوں' رشتہ داروں کے دیکھنے کیلئے آئکھیں چاہتا ہے تو کیا خدا ہی ایک ایس ہتی ہے کہ اس کے دیدار کیلئے وہ آٹکھیں نہیں جابتا- دنیا میں جب چھوٹے سے چھوٹے تعلق کیلئے انسان جانیں قرمان کردیتے ہیں اور ذرا آئھوں میں دردیا تکلیف ہو تو شور ڈال دیتے ہیں کہ ہائے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا اور اگر کسی کی آئکھیں ضائع ہوجائیں تو وہ نمایت حسرت اور افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ ہائے میری تمام زندگی برباد ہو گئی تو پھریہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ ایک مومن برداشت کرلے کہ اس کی ساری عمر یو تنی گذر جائے اور وہ اندھا ہی اس دنیا سے چلا جائے اور خدا کا دیدار اسے نصیب نہ ہو- خداتعالی کا دیدار تو علم دین سے ہی حاصل ہوسکتا ہے اور اس کے ذریعہ وہ معرفت کی آئھیں نصیب ہو سکتی ہیں جو خداتعالی کو دمکھ سکتی ہیں اس لئے جو اسے حاصل کرے گا اسے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خدا کا دیدار نصیب ہوجائے گا اور جو نہیں کرے گا اسے نه اس دنیا میں بیہ نعمت حاصل ہوگی اور نه آخرت میں ہوگی- جیسا که خداتعالی فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِيْ هَٰذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ أَعْمَى (بني اسراء يل:٤٣). كه جو يمال اندها ب وہ وہاں بھی اندھا ہی ہو گا لیعنی جے اس دنیا میں خدا کا دیدار نہیں ہوا اسے آخرت میں بھی نئیں ہوگا۔ پس جب یہ بات ہے تو سمجھ لو کہ علم وین کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اور نہ حاصل کرنا کس قدر نقصان وہ ہے۔

۔ کیکن یہ بات بھی یاد ر کھو کہ دین کا علم بھی دو فتم کا ہوتا ہے اور جب تک دونوں کو حاصل نہ کیا جائے کوئی انسان کامیاب نہیں ہوسکتا۔ کیا اس وقت بہت سے مولوی ایسے نہیں جو نماز روزہ وغیرہ احکام شرعیہ کا علم رکھتے ﴾ ہیں مگر وہ اسلام سے ایسے ہی دور ہیں جیسے عیسائی اور ہندو وغیرہ بلکہ ان سے بھی زیادہ- ایک عیسائی اور ہندو کے ول میں تو کچھ نہ کچھ خدا کا خوف اور ڈر باقی ہو گا مگران کے دل میں کچھ مجھی نہیں۔ تو محض نماز روزہ کے مسلے جاننے سے دین کا علم نہیں آجاتا اور نہ ان مسائل کے جانے سے اس وقت تک کچھ فائدہ ہوسکتا ہے جب تک کہ انسان روحانیت کا علم نہ سکھے۔ نماز' روزہ' زکوٰ ۃ ' جج' انبیاء' فرشتے' جنت' دوزخ وغیرہ امور طاہری شریعت سے ہیں ان کے ساتھ جب تک روحانیت کا علم نہ ہو جو تقوی کملاتا ہے اس وقت تک ظاہری علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا اور نہ کوئی عالم دین کہلاسکتا ہے۔ پس علم دین سکھنے کی ہدایت کرنے سے ﴾ میری مراد بہ ہے کہ ان دونوں علموں کو سیکھو- ظاہری کو بھی اور باطنی کو بھی- اور بیہ خوب یاد ر کھو کہ ظاہری علم کے بغیر باطنی علم نہیں آسکتا اور باطنی علم کے بغیر ظاہری کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ دیکھو کوئی اخروث اور بادام کی گری اس وقت تک نہیں یک سکتی جب تک کہ اس یر چھلکا نہ ہو اور کوئی آم اس وفت تک رَس نہیں دے سکتا جب تک کہ اس بر تھیلکے کا خول موجود نه ہو- ای طرح کوئی خربوزہ اس وقت تک گودا نہیں پکاسکتا جب تک کہ اس پر چھلکا نہ ہو۔ پس جس طرح اخروٹ یا بادام کی گری' آم کا رس اور خربوزہ کا گودا خول کے اندر تیار ہوتا ہے ای طرح نماز' روزہ' زکو ۃ ' جج تھلکے ہیں جن کے اندر تقویٰ کا گودا تیار ہوتا ہے اور جب تک تقوی نه ہو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا۔ دیکھو اگر کوئی شخص آم کھاکر اس کا چھلکا کسی کو دے یا بادام اور اخروٹ کی گریاں نکال کر تھلکے آگے رکھ دے تو کیا کوئی اس پر خوش ہوگا- ہر گزنہیں بلکہ ناراض ہوگا- اسی سے سمجھ لو کہ جو انسان خدا کے آگے محض تھلکے رکھے جن میں مغز اور گودا نہ ہو اسے کس بات کی امید رکھنی چاہئے۔ کیا خدا اس سے خوش ہوگا اور اے انعام دے گا ہرگز نہیں بلکہ سزا دے گا- اور کیے گا کہ بیاس سے زیادہ بِ سزا ہے جو میرے پاس کچھ لایا ہی نہیں کیونکہ اس نے میری ہتک نہیں کی- لیکن

اس نے میرے سامنے تھلکے رکھ کر میری ہتک کی ہے۔

تو وہ انسان جو صرف ظاہری شریعت پر عمل کرتا ہے اور معرفتِ اللی' تقویٰ اللہ کا علم نہیں سکھتا اس کی الیی ہی مثال ہے کہ ایک شخص اپنے افسر کے سامنے چھکوں سے بھر کر تھال لے جاتا ہے۔ یا ایک بے جان جسم اور مردار پیش کرتا ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو کھے گا کہ وہ ونیا ہی کے مردار خور تھے جن کو تم اس طرح خوش کرسکتے تھے میرے پاس اسے کیول لائے انہیں کے پاس لے جاؤمیں اس مردار کو نہیں لینا چاہتا۔ تو خالی ان مسائل کے سکھنے ہے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا روحانیت اور تقویٰ کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے کہ نیمی اصل مغز اور گری ہے۔ گریہ بھی یاد ر کھو کہ تمہارا طریق ان لوگوں کی طرح بھی نہ ہو جو کہتے ہیں کہ ہم نے مغز شریعت کو حاصل کرلیا ہے۔ حصلکے کی کیا ضرورت ہے ہم کہتے ہیں کوئی ایس گری و کھاؤ توسى جو بغير حيلكے كے تيار ہوئى ہو- جب كوئى مغز بغير حيلكے كے يك ہى نسيس سكتا اور خدا كتا ہے کہ انسانی زندگی کا پھل اس کی موت کے وقت بکتا ہے تو ان لوگوں کو کمال سے ایکا ریکایا مغز مل جاتا ہے کہ تھلکے کی انہیں ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ محض طریقت کے وحوکاباذوں کا وحوکا ہے- کیا وہ رسول کریم الفاقایا ہے بھی بڑھ گئے ہیں کہ ان کو شریعت کے ظاہری احکام کی پابندی کی ضرورت نہیں رہی۔ کیا رسول کریم الفائلی نے نمازیں بڑھنی اور روزے رکھنے اس لئے چھوڑ دیے تھ کہ آپ کا پھل یک گیا تھا ہرگز نہیں۔ پس جب آپ کا پھل وفات سے قبل نہیں ایکا تھا تو اور کون ہے جس کا کیک سکتا ہے۔ وراصل یہ پھل موت کے وقت ہی جاکر پکتا ہے خواہ کروا کیے یا میٹھا۔ دیکھو جس طرح پھلوں کے پکنے کا ایک موسم ہو تاہے ای طرح انسانی اعمال کے کھل کے پکنے کا بھی ایک موسم ہے اور وہ اس کی موت کی گھڑی ہے۔ جس طرح جب کوئی پھل کی جاتا ہے تو اسے توڑ لیاجاتاہے اس طرح جب انسان کا پھل کی جاتا ہے تو خداتعالی اس کے توڑنے کیلئے فرشتے بھیج دیتا ہے جو اس پھل کو اس کے پاس لے جاتے ہیں آگے جاکر اگر وہ کڑوا نکلے تو پھینک دیا جاتا ہے اور اگر میٹھا ہو تو قبول کرلیا جاتا ہے۔ تو یہ مت خیال کرو کہ محض روحانیت کوئی چیز ہے یا محض ظاہری مسائل کچھ حقیقت رکھتے ہیں جب تک دونوں نہ ہوں کچھ حاصل نہیں ہوسکتا۔ پس اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ سے کہ ظاہری علم اور تقویٰ دونوں کو حاصل کرو- ان دونوں کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں بن سکتا۔ میں آپ لوگوں کو تاکید کرتا ہوں کہ ان دونوں کے حاصل

کرنے کی پُرزور کوشش کریں خواہ دو سروں سے سن سن کریا پوچھ پوچھ کر۔ خداتعالیٰ کو اس
سے غرض نہیں کہ کس طرح کوئی علم دین حاصل کرتا ہے اگر لکھنے پڑھنے تک ہی ان علوم کا
حاصل ہونا محدود ہوتا تو خداتعالیٰ آنخضرت الفائلیٰ کو بھی لکھنا پڑھنا ضرور سکھلاتا مگر اس نے
رسول کریم الفائلیٰ کو لکھنے پڑھنے کی محنت سے بچا کر اور تمام عالموں سے بڑھ کر عالم بنا کر
ہنادیا کہ میرے تک چنچنے اور میرا قرب حاصل کرنے کا علم ایبا ہے کہ اگر تم دنیا کا کوئی بھی
علم نہ جانو تو بھی اسے سکھ سکتے ہو۔ تو اس علم کے سکھنے کیلئے ضروری نہیں کہ لکھنا پڑھنا بھی
سکھا جائے۔ دو سروں سے سن کر اور پوچھ کر بھی یہ علم سکھا جاسکتا ہے۔ پس آپ لوگ اس
کے سکھنے کی پوری پوری کوشش کریں کہ اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔

اس وقت میں آپ لوگوں کی توجہ اس طرف پھیرنی علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرو چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت ایک تبلیغی جماعت

ہے۔ ہم ساری دنیا کے لوگوں کو بیہ کہتے ہیں۔

آؤ لوگو کہ یمیں نورِ خدا پاؤ گے لو تہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے

گر سوال ہیہ ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ نورِ خدا لوگوں کو پنچانا ہمارا فرض ہے تو خود اس کے حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ اگر واقعہ میں دین اسلام' رسول کریم الشاہیہ اور حضرت میح موعود کی تعلیم نور ہے اور یقینا نور ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہر ایک احمدی اس نور سے منور ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس میں سنستی کرنا ہتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اس پر کال یقین نہیں ہے۔ ویکھو اگر کھانا موجود ہو اور کسی کو پورا یقین ہو کہ جس راستہ پر میں چلنے لگا ہوں اس میں ایک بڑا جنگل آنے والا ہے جس میں کھانے کی کوئی چیز نہ مل سکے گی اور اگر میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ ہوئی تو میں ہلاک ہوجاؤں گا تو وہ ضرور اپنے ساتھ کی اور اگر میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ ہوئی تو میں ہلاک ہوجاؤں گا تو وہ ضرور اپنے ساتھ کی اور اگر میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ ہوئی تو میں ہلاک ہوجاؤں گا تو وہ اسلام کی تعلیم ایک ایسا نور ہے کہ جس کے بغیر زندگی محال ہے تو وہ اس کے حاصل کرنے میں کب شعیم ایک ایسا نور ہے کہ جس کے بغیر زندگی محال ہے تو وہ اس کے حاصل کرنے میں کب سستی کرے گا اس لئے جو دوست اس وقت تک اس طرف سے عافل ہوں انہیں جلد فکر کرنی چاہئے۔ کون کمہ سکتا ہے کہ جھ پر کب موت آئے گی اور کب جھے اس دنیا کو چھوڑ کر خدا کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اس لئے آج ہی سے ہر ایک کو عمد کرلینا چاہئے کہ اب میں خدا کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اس لئے آج ہی سے ہر ایک کو عمد کرلینا چاہئے کہ اب میں خدا کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اس لئے آج ہی سے ہر ایک کو عمد کرلینا چاہئے کہ اب میں

اس بارے میں ہرگز کو تاہی نہیں کرول گا- اگر اس پر اس علم کے سکھتے سکھتے موت آگئی تو وہ خدا کے حضور سرخرو ہوجائے گا- حدیث میں آتا ہے ایک گنابگار تھا وہ اینے زمانہ کے مولوبوں کے پاس گیا اور جاکر کہا کہ کیا میں اب گناہوں سے توبہ کرکے نجات یاسکتا ہوں- انہوں نے کہ نہیں۔ ان سے نامید ہونے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ فلال جگہ ایک بڑا بزرگ ہے وہ اس فتم کے لوگوں کیلئے توبہ کا دروازہ کھلا بتاتا ہے۔ یہ معلوم کرکے وہ اس کی طرف چل پڑا لیکن ابھی راستہ میں ہی تھا کہ اس کی جان نکل گئی' اس کے مرنے پر دوزخ اور بہشت کے فرشتوں میں بحث ہوئی- دوزخ کے فرشتے کہتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے ہمیں دیا جائے تا ہم اسے دوزخ میں ڈالیں کیونکہ گناہگاری کی حالت میں مراہے اور بہشت کے فرشیتے کہتے تھے کہ ہمیں دیا جائے تا ہم اسے بہشت میں وافل کریں کیونکہ بہ توبہ کی خاطرجارہا تھا کہ مرگیا۔ آخر انہوں نے بیہ معاملہ خداتعالی کے حضور پیش کیا خداتعالی نے فرمایا کہ جمال بیہ مرا ہے وہاں سے دونوں طرفوں کو نابو۔ لینی جمال سے وہ آیا تھا اسے بھی اور جد هر جاتا تھا اسے بھی اور جس طرف کا فاصلہ تھوڑا ہو اس کے مطابق اس سے سلوک کرو۔ پھر جس طرف وہ جارہا تھا اس کو خداتعالی نے تنگ کردیا اور اس طرح وہ طرف کم ہوگی اور جدهر سے وہ آرہا تھا وہ براھ گئی اس پر فیصلہ ہوا کہ بہشت میں بھیجا جائے۔ یہ ایک مثال ہے جسے خداتعالی نے رسول کریم الطلطينيَّ کو بطور کشف د کھلایا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جس حالت پر انسان مرتا ہے اس کے مطابق انسان سے معاملہ کیا جاتا ہے خواہ وہ حالت اینے کمال کو نہ پیٹی ہو۔

تو آپ لوگوں میں سے کوئی ہے مت سمجھے کہ اب میں بوڑھا ہوگیاہوں کیاکرسکتاہوں۔ وہ سبب پچھ کرسکتا ہے اور اگر اور پچھ نہیں کرسکتا تو اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش تو کرسکتا ہے اور خداتعالیٰ کے حضور کہہ سکتا ہے کہ جس دن تیرے ایک بندہ نے بچھے اس فرض کی طرف متوجہ کیا تھا اسی دن سے میں نے اس کے پورا کرنے کی کوشش شروع کردی تھی آگے موت میرے اختیار میں نہ تھی کہ نہ مرتا اور اس فرض کو انجام تک پنچاتا ہے کہہ کر وہ خداتعالیٰ کی بخشش اور انعام کا مستحق ہوسکتا ہے۔ پس اس کیلئے آج ہی سے کوشش شروع کردو۔ یہ بہت بخشش اور رنج کی بات ہوگی کہ اب بھی ہماری جماعت کا کوئی فرد اس میں سستی اور کو تاہی کرے جس طرح بھی ہوسکے علم کے سکھنے کی کوشش کرو۔ کیاکوئی مدرس صرف اس بات پر کرے جس طرح بھی ہوسکے علم کے سکھنے کی کوشش کرو۔ کیاکوئی مدرس صرف اس بات پر خوش ہوسکتا ہے کہ اس کی جماعت میں لڑکے تو بہت سے داخل ہوجائیں مگروہ اپنا سبق یاد نہ خوش ہوسکتا ہے کہ اس کی جماعت میں لڑکے تو بہت سے داخل ہوجائیں مگروہ اپنا سبق یاد نہ

کریں۔ ہرگز نہیں اور کیا وہ اڑکوں کے صرف یہ کہہ دینے اور سبق نہ یاد کرنے سے راضی ہوسکتا ہے کہ ہمارا استاد بڑا قابل اور لائق ہے۔ قطعا نہیں۔ پس آپ لوگوں کا بھی صرف یہ کہہ دینا کہ حضرت مرزا صاحب روحانیت کے بڑے اعلیٰ درجہ کے معلم سے 'رسول کریم اللہ اللہ اللہ کے بے نظیر استاد سے اس وقت تک کسی کام کا نہیں اور انہیں خوش نہیں کرسکتا جب تک کہ جو سبق وہ تہمیں دیتے ہیں اسے اچھی طرح یاد نہ کرو۔ کیا تم انہیں انگوڈڈ بِاللّٰهِ) ونیا کے مدرسوں سے بھی کم درجہ کے سمجھتے ہو کہ صرف ان کی تعریف کرکے خوش کرنا چاہتے ہو اور اپنا سبق یاد کرکے نہیں ساتے۔ جب دنیا کے مدرس جو نوکر ہوکر کھاتے پڑھاتے ہیں وہ طالب علموں کی صرف تعریف کردینے اور سبق یاد نہ کرنے کی وجہ کوش نہیں ہوسکتے تو پھر تہمیں کس طرح خیال ہے کہ مجد اللہ اللہ اور حضرت مسے موعود محض تہماری زبانی تعریفوں سے خوش ہوجائیں گے۔ وہ تو اس وقت خوش ہوں گے جبکہ تم ان کے پڑھائے ہوئے سقوں کو اچھی طرح یاد کرو گے اورجب تک انہیں یاد نہ کرو گے اس کے پڑھائے ہوئے سقوں کو اچھی طرح یاد کرو گے اورجب تک انہیں یاد نہ کرو گے اس وقت تک ان برکات کو حاصل نہ کرسکو گے جو ان کے ذریعہ ملتی ہیں۔

کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ ایک محض کے کہ تیرنا بہت اچھا ہنر ہے گر تیرنا نہ جانتا ہو اور پھر

یہ محض دریا کے کنارے کھڑا ہو کر کیے کہ اے دریا میں اس بات کا قائل ہوں کہ تیرنا بہت
اچھا ہے اور دریا میں کود پڑے کیا وہ ڈولے گا نہیں۔ ضرور ڈولے گا ای طرح صرف زبانی ا قرار
کرتے ہوئے کہ آنخضرت الفائلی کی تعلیم بہت اعلیٰ ہے اور حضرت مرزا صاحب کے فرمودہ
احکام سب سے ہیں در آنحالیکہ اس سمندر میں تیرنے سے محض نابلہ ہو۔ اگر کوئی الیا محض اس
سمندر میں اپنے آپ کو ڈالٹا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ اس سمندر کی تہہ سے
حکمت اور معرفت کے موتی ای وقت ہاتھ آئیں گے جب آپ لوگ تیرنا سیکھیں گے اور اس
کے تیراک بنیں گے۔ بعض او قات پانی میں تیرنے والے بھی ڈوب جایا کرتے ہیں لیکن اس
سمندر کا تیراک ایسا ہو تا ہے جو بھی نہیں ڈوبتا پس اس میں تیرنا سیکھو اور اس کے بعد یقین
رکھو کہ تہیں گوہر مقصود حاصل ہوجائے گا۔

دیکھو جب ہم پیاسے ہیں اور خدا کی معرفت کی ضرورت ہے اور اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ اس کے بغیر گذارہ نہیں تو پھر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ خدا کی معرفت کا پانی موجود ہوتے ہوئے ہم اس کو نہ پئیں۔ اگر ایک شخص کو سخت پیاس ہو اور اس کے پاس ٹھنڈے پانی کی بھری ہوئی جھجری بھی موجود ہو لیکن وہ خود تو اس سے نہ ہے اور دو سروں کو کے کہ تم پی لو تو وہ کس گے کہ جب تہمیں خود بھی پیاس ہے تو تم کیوں نہیں پیٹے 'تہمارا نہ پینا بتاتا ہے کہ یا تو جھجری میں پانی ہی نہیں ہے یا اگر ہے تو اس میں زہر ملا ہوا ہے جس سے ہم ہلاک ہوجائیں گے۔ یمی بات اس شخص کو کی جائے گی جو دو سروں کو تو کے کہ اسلام کی تعلیم سیھو' رسول کریم اللھائی کے ارشادات پر عمل کرو' حضرت می موجود گے ادکام کو بجالاؤ کہ اس سے روحانی زندگی اور خداتعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے لیکن وہ خود ایسا نہ کرے اور جب اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم خود ایسا کرتے ہو؟ تو وہ کے کہ نہیں خود ایسا نہ کرے اور جب اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم خود ایسا کرتے ہو؟ تو وہ کے کہ نہیں جو دہ دراصل اسلام اور احمدیت کا دشمن ہے' احمدیت کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شکوک ہو دہ دراصل اسلام اور احمدیت کا دشمن ہے' احمدیت کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شکوک خود کوئی نقص اور کمزوری ہے تھجی تو وہ خود نہیں سیکھتا تو دو سرے کمہ سکتے ہیں کہ اس میں ضرور کوئی نقص اور کمزوری ہے تھجی تو وہ خود نہیں سیکھتا۔ اس لئے آپ لوگوں کیلئے نہایت ضرور کوئی نقص اور کمزوری ہے تھجی تو وہ خود نہیں سیکھتا۔ اس لئے آپ لوگوں کیلئے نہایت ضرور کوئی نقص اور کمزوری ہے تھجی تو وہ خود نہیں سیکھتا۔ اس لئے آپ لوگوں کیلئے نہایت ضرور کوئی نقص کور کس کھلے خود اس علم کو حاصل کریں اور پھراوروں کو سیکھنے کی دعوت دیں۔

میرے دوستو! قرآن کریم کی خوبیاں ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ ان کو بیان کرسکوں اور اگر الفاظ ہوں بھی تو بھی کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ان کو پورا پورا بیان کرسکے حتی کہ محمد الفائظ ہوں بھی ایسا نہیں کرسکے کیو نکہ قرآن کریم خداتعالیٰ کا کلام ہے اس لئے اس کی خوبوں کا اندازہ کوئی بھی انسان نہیں کرسکا۔ پھر ایک انسان مخلوق ہے اور خدا کی سمکتیں غیرمحدود اس بے بایاں سمندر کا حال وہی جاتا ہے جو اس میں کودتا ہے اور جو کودتا ہے وہ بنا نہیں سکتا کہ اس نے کیا پچھ دیکھا اور جو کچھ بتائے وہ گو دو سروں کے موہنے اور انہیں والا وشیدا کرنے کیلئے کافی ہوتا ہے مگر اس سمندر کے مقابلہ میں قطرہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ پس میں وہ الفاظ نہیں پاتا کہ جن کے ذریعہ قرآن کریم کی خوبیاں آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کروں اور آپ کو مجبور کردوں کہ قرآن کریم کی خوبیاں آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کروں اور آپ کو مجبور کردوں کہ قرآن کریم کی خوبیاں آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کروں اور آپ کو مجبور کردوں کے طرح آپ کو ساؤں کہ قرآن کریم کی خوبیاں آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کروں اور آپ کو مجبور کردوں کہ خوبیاں کہ قرآن کریم کی خوبیاں آپ لوگوں کیلئے بہت ہی ضروری ہے سوائے یہ کر میں لگ جائیں۔ پھر میں کس کو خوبیاں کریم کا سیکھنا آپ لوگوں کیلئے بہت ہی ضروری معاملہ ہے۔ دنیا میں کہنے کہ آپ خود ہی غور کریں اور دیکھیں کہ یہ کتنا اہم اور ضروری معاملہ ہے۔ دنیا میں

وگ کی مات کی اہمیت جنلانے کیلئے کما کرتے ہیں کہ بیہ زندگی اور موت کا سوال ہے مگر

میرے پیارہ یہ صرف ایک شخص کی زندگی اور موت کا سوال نہیں بلکہ سب دنیا کی زندگی اور موت کا سوال ہے اور صرف ایک زندگی اور ایک موت کا سوال نہیں بلکہ بے تعداد زندگیوں اور بے تعداد موتوں کا سوال کیونکہ باتی سب سوال اس جسم کی موت پر ختم ہوجاتے ہیں گریہ سوال اس کی موت تک ختم نہیں ہوتا۔ پھر کیا تم اس کو اتنی اہمیت بھی نہیں دے سکتے جتنی زندگی اور موت کے سوال کے وقت دیا کرتے ہو۔ خوب غور سے سن لو اور خوب اچھی طرح یاد رکھو کہ رسول کریم اللائے نے فرایا ہے کہ قرآن کریم ایک ججت اور غلبہ ہے' ایک دو دھاری تکوار ہے' اس کا ٹھیک استعال جہال دشمن کی ہلاکت اور جابی کا باعث ہوتا ہے وہاں اگر اس کو اپنا دشمن بناؤ گے تو یہ تہیں کو کاٹے گی۔ پس تم قرآن کریم کو مانتے ہوئے اسے اگر اس کو اپنا دشمن بناؤ گے تو یہ تہیں کو کاٹے گی۔ پس تم قرآن کریم کو مانتے ہوئے اسے اپنے خلاف استعال کرنے کے مصداق نہ بنو بلکہ اس کے سکھنے اور سکھنے کی کوشش کرو۔ اسول کریم اللائی اس بات کو تازہ کردیا ہے دسول کریم اللائی نے خلاف ایس کے خلاف ایس بحث خلاف ایس جو تا ہی جت بنا کہ جو کوئی قرآن کریم کا قائل ہو کر پھر اس کو ترک کرتا ہے یہ اس کے خلاف ایس جمت بنا

خداتعالی قرآن کریم کے متعلق ایک درد کااظمار کرتا ہے اور چونکہ قاعدہ ہے کہ پیارے اور محبوب کے منہ سے نگلی ہوئی بات زیادہ اثر کرتی ہے اس لئے خداتعالی رسول کریم الیان ہی فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارا رسول ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے صدافت کو قبول نہ کیا ہوگا قرآن کی طرف اشارہ کرکے کے گایئر بِّ اِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوْا اللّٰهُ وَان کی طرف اشارہ کرکے کے گایئر بِ اِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوْا اللّٰهُ وَان ہُوا اللّٰهِ اللّٰهُ وَان کو میری قوم نے بالکل چھوڑ دیا اور اس کو نہ سیکھا نہ سمجھا۔ یہ ایک نمایت مختمر سافقرہ ہے گراس میں ایسا درد بھرا ہوا ہے کہ یہ میرے سامنے بھی نمیں آیا کہ میرا دل اس کو پڑھ کر کانپ نمیں گیا۔ دیکھو رسول کریم اللّٰ اللّٰہ کی نمیں قبا بلکہ کتے ہیں میرے رب! میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ترک کردیا حالانکہ میں کمنا کافی تھا بلکہ کتے ہیں میرے رب! میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہاں ھٰذا کا لفظ بہت ہی درد اور افسوس کو ظاہر کردہا ہے۔ قرماتے ہیں خدایا تونے میری قوم کو یہ ایکی اور ایکی بابرکت کتاب بخشی تھی کہ کو کئی مثال نہ تھی گرمیری قوم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو قرآن کریم ایخ اندر اس قدر اس قدر کی کوئی مثال نہ تھی گرمیری قوم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو قرآن کریم ایخ اندر اس قدر اس قدر کی کوئی مثال نہ تھی گرمیری قوم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو قرآن کریم ایخ اندر اس قدر اس قدر کی کوئی مثال نہ تھی گرمیری قوم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو قرآن کریم ایخ اندر اس قدر

خوبیاں اور برکات رکھتا ہے کہ اس کا چھوڑنا سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کوئی کس طرح گوارا کرسکتا ہے۔ رسول کریم الطاق ہیں جرت سے فرماتے ہیں کہ النی انہوں نے ایسے قرآن کو چھوڑ دیا۔ دھیلے دمڑی کی چیز کو تو کوئی چھوڑتا نہیں لیکن ایسے قرآن کو جس کے مقابلہ میں ساری دنیا کا مال و متاع بھی کچھ حقیقت نہیں رکھتا چھوڑ دیا گیا۔ دیکھو اپنے آپ کو اس کیلئے تیار نہ کرو کہ رسول کریم الطاق ہے جس قوم کے متعلق یہ درد اور جرت سے پُر فقرہ فرمائیں گے تیار نہ کرو کہ رسول کریم الطاق ہو۔ قرآن کریم کی خوبیاں اور برکات ایس عظیم الثان اور اس میں تم میں سے بھی کوئی شامل ہو۔ قرآن کریم کی خوبیاں اور برکات ایس عظیم الثان اور بے نظیر ہیں کہ کوئی عزت اس کے جانے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ پس اس کے جانے اور سمجھ کے جلنے جلدی دوڑو کہ یہ کوئی معمولی انعام نہیں اگر تہیں اپنے پیاروں 'عزیزوں' جائیدادوں وغیرہ کو قربان کرتے بھی یہ عاصل ہوجائے تو سمجھ لو کہ تممارا ایک بیسہ بلکہ ایک دمڑی بھی خرچ نہیں ہوئی۔

قرآن کریم سکھنے کاموقع کے لوگوں کیلئے تو خداتعالی نے ایبا اعلی موقع رکھا ہے جو بُہتوں كو نعيب نيس موا- حفرت ميح موعود عليه العلوة والسلام كي بعثت سے پہلے قرآن کریم پڑھانے والے وہ لوگ تھے جو خود اس سے ناواتف اور عافل تھے اس لئے ان سے بڑھنا ایک مصیبت اور دکھ تھا۔ مگر اس وقت خداتعالی نے اپنے فضل کے ماتحت اليے بڑھانے والے مقرر كرديئے ہيں كه جن سے بڑھ كر بجائے كسى قتم كے بوجھ كے لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ پہلے اگر قرآن پڑھا جاتا تھا تو مردوں کی قبروں پر' اگر ترجمہ سناتے تھے تو سننے والے جمائیاں لینے اور بیزار ہونے لگ جاتے تھے کیونکہ وہ کوئی دل لبھانے اور اثر ڈالنے والی بات نہ سناتے تھے مگر ہمارے علماء پر خداتعالی نے اپنے فضل سے وہ دروازے کھولے ہیں اور ان کو وہ موتی دیئے ہیں کہ جن کا کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلے لوگ قرآن کریم کے موتیوں کو توڑ کر اور کو مکہ بنا کر پیش کرتے تھے مگر آج سیے موتی اور ہیرے دیئے جاتے ہیں اس لئے سننے والوں کے ول بجائے گھرانے کے جوش اور لذت سے یہ موجاتے ہیں۔ پس اگر تم سے پہلے لوگ قرآن کریم کے سکھنے سے پہلو تھی کرتے تھے تو وہ معذور تھے کیونکہ وہ کمہ سکتے تھے کہ ہمیں قرآن کریم کے ایسے معانی بتائے جاتے تھے جنہیں س کر ہمیں نفرت اور کبیدگی پیدا ہوئی تھی مگرتم لوگ بد نہیں کمہ سکتے تہیں سانے والے خدا کے فضل سے ایسے موجود ہیں جن سے سن کر تمہاری روح وجد میں آجاتی اور بارگاہ اللی میں سجدہ کیلئے مجھک جاتی ہے پھر آپ کیا عذر کرسکتے ہیں۔

یں آپ لوگ فرآن کریم سیکھنے کی بہت جلد کوشش کریں اس سے بہتر موقع اور کوئی ہاتھ نہیں آئے گا- اس وقت تمہارا قرآن کریم کو سیکھنا صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ روح کی لذت اور سرور کو بھی حاصل کرنا ہے اس لئے تمہارے لئے نمایت ضروری ہے کہ اسے پڑھو اور اس کے مطالب سے آگاہ ہو- دیکھو ایک شخص تو ایسا ہو جے نماز پڑھنے میں لذت نہ آتی ہو مگر وہ فرض سمجھ کر پڑھے اور ایک ایسا شخص ہو جے نماز میں لذت اور سرور بھی آتا ہو ان میں سے پہلا اگر نماز پڑھنا چھوڑ دے گا تو گناہگار ہوگا لیکن اگر دو سرا چھوڑے گا تو بلعم کی طرح کتا قرار دیا جائے گا- آپ لوگوں کو قرآن کریم پڑھتے اور سنتے وقت لذت آتی ہے اور آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں کہ جس سے عقل کو ترقی ہوتی ہو تی لوگوں کو پڑھانے ہیں کہ جس سے عقل کو ترقی ہوتی ہوگی اور خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور زندہ خدا کا نقشہ سامنے کھیج جاتا ہے اس لئے آپ لوگ کوئی عذر نہیں کرسے۔

علم قرآن کس طرح حاصل کرنا چاہئے پاس جاکر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اپنے طور پر اپنے گھر ہی سکھ لوں گا۔ جس طرح آنخضرت اللہ ﷺ اور حضرت مسیح موعود ؓ نے سکھا میں بھی سکھ لوں گا اور جس طرح حضرت مسیح موعود ؓ نے کما

> د گراستاد را نامے نہ دا نم کہ خواند م در دبستان محمر ''

ای طرح میں بھی کہتا ہوں کہ میں دبستانِ محمر میں پڑھنے والا ہوں مجھے کی استاد کی کیا ضرورت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ دبستانِ محمر کا ہی پڑھنے والا ہے کیونکہ اس کا استاد وہیں کا پڑھا ہؤا ہے مگر یہ شیطانی وسوسہ اور دھوکا ہوگا کہ کوئی کے میں اپنے آپ ہی پڑھ لوں گا۔ دیکھو جب تک کوئی عمارت تیار نہیں ہو چکی ہوتی اس وقت تک اس کے اوپر پاڑ کے ذریعہ چڑھتے ہیں لیکن جب تیار ہوجاتی ہے اور سیڑھیاں بن جاتی ہیں تو پھر پاڑ کے ذریعہ نہیں چڑھتے بلکہ سیڑھیوں کے ذریعہ نہیں چڑھتے بلکہ سیڑھیوں کے ذریعے چڑھتے ہیں۔ رسول کریم اللیکھیتے کے وقت کوئی ایسی شریعت نہ تھی جس پر چل کر انسان خداتعالی تک پہنچ سکتا اس لئے اس وقت ای بات کی ضرورت تھی کہ ایک ایسا نبی بھیجا جائے جو کسی شریعت کا پیرو نہ ہو بلکہ اس کے ذریعہ شریعت کی عمارت تیار کی

جائے لیکن اب جبکہ آپ کے ذریعہ شریعت مکمل ہو چکی ہے تو کسی کا بیہ کمنا کہ میں اپنے طور یر ہی دین کے احکام سے واقف ہوجاؤں گا اور خدا کو پالوں گا درست نہیں ہوسکتا۔ پاڑ کے ذریعہ معمار ہی چڑھا کرتا ہے تاکہ عمارت کو مکمل کرے اور شریعتِ اسلام کی عمارت کو مکمل کرنے والا معمار حضرت محمد الطلطی ہی تھا اس لئے وہی اس ذریعہ سے چڑھا۔ آپ کے ذریعہ چو نکہ وہ عمارت منجمیل کو پہنچ گئی اس لئتے پاڑ اتار لی گئی اب اگر کوئی اس عمارت میں اپنے ہاتھ سے کیلے ٹھونک کر اوپر چڑھتا جائے گا تو وہ ناکام اور نامراد ہی رہے گا اور مستوجبِ سزا ہوگا۔ اس کیلئے ضروری ہے کہ قرآن کریم سیکھے اور اس ذریعہ سے اوپر چڑھے۔ ای طرح میہ کنا بھی غلط ہے کہ جس طرح بغیر کئی سے پڑھے حفرت مرزا صاحب نے قرآن کریم کے معارف حاصل کر لئے تھے ای طرح میں بھی خود بخود سکھ لوں گا کیونکہ حفرت مرزا صاحب کے وقت قرآن کریم کے وہ معارف اور معانی جو رسول کریم الطابی کے ذریعہ حاصل ہوئے تھے مٹ چکے تھے اور ان پر ظلمت اور جہالت کی سینکڑوں من مٹی پڑ چکی تھی۔ رسول کریم الله الملاقية كے وقت اسلام كى مثال تو ايك عمارت كى تقى اور حضرت مرزا صاحب كے وقت ایک گنبد کی کہ جس کا دروازہ مٹی سے بند ہوچکا تھا اور آپ نے آکر کھولا۔ اب جبکہ وہ دروازہ کھل گیا ہے تو کسی کا یہ کمنا کہ میں اس دروازہ کے ذریعہ اس کے اندر داخل نہیں ہوں گا بلکہ ایک طرف سے دیوار توڑ کر خود دروازہ بناؤں گا حددرجہ کی نادانی اور جمالت ہے۔ اب ای راستہ سے کوئی داخل ہو سکتا ہے جو حفرت مرزا صاحب نے کھولا ہے پس آپ میں سے کوئی میہ مت خیال کرے کہ میں اپنے طور پر ہی بغیر کسی سے علم سیکھے اور حضرت مسیح موعود علی کتابوں کے روصے بغیر قرآن کریم کے معارف سے آگاہ ہوجاؤں گا۔تم خود ہی سوچو میہ کیسی بیو قونی کی بات ہے کہ ایک دروازہ جو کھلا ہوا ہے اس سے تو کوئی داخل نہ ہو گر خود دبوار توٹر کر دروازہ بنانے کی مشقت کا بار اٹھائے۔ یا ایک مکان کے اندر کسی کا محبوب اور ﴾ پارا بیٹا ہو جے دیکھنے کی اسے سخت تڑپ ہو اور ایک شخص آگر دروازہ کھول دے اور اسے کیے کہ اندر آجاؤ مگروہ اس دروازہ سے تو اندر نہ آئے اور کیے کہ میں خود نیا دروازہ نکال کر اندر آؤل گا کیا بیہ بات اس کی محبت اور تڑپ کا ثبوت ہوگی۔ ہر گز نہیں بلکہ محض نادانی اور جمالت ہوگی کیونکہ بلاوجہ وہ اپنے اوپر مشقت کا بوجھ رکھتا ہے اور اس طرح اس کا اندر داخل ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر بفرضِ محال مان بھی لیا جائے کہ وہ اس طرح داخل

ہوجائے گا تو بھی یہ اس کی نادانی ہوگی اور اس کی محبت اور الفت پر ایک سخت دھبہ ہوگا کہ باوجود راستہ کے کھلا ہونے کے اتنی دیر بعد وہ اندر داخل ہوا ہے۔ پس آپ لوگوں میں سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ وہ اس دروازہ کو چھوڑ کرجو حضرت مسیح موعود ؓ نے قرآن کریم کے معارف کا کھولا ہے خود کوئی دروازہ کھول لے گا اور اس طرح داخل ہوجائے گا بلکہ اب داخل ہونے کا بیٹنی اور آسان ذریعہ میں ہے کہ حضرت مسیح موعود ؓ ہی کے کھولے ہوئے دروازہ کے کہ حضرت مسیح موعود ؓ ہی کے کھولے ہوئے دروازہ کے راستہ سے داخل ہوا جائے۔

آپ لوگوں کے اندر خداتعالی نے جوش رکھا ہے اور جوش دینا جماعت احمد یہ بین جوش ہیں کہ جوش دینا ایک ولا کا ایک نعمت ہے۔ عام لوگ تو کتے ہیں کہ جوش ایک ول کا فعل ہے گر میں کہنا ہوں یہ بھی خدا ہی کا فضل ہے لیس یہ جوش جو خدا نے مہمیں دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ میں دیکھنا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعہ اس جوش کا جو ہماری جماعت میں خداتعالی نے رکھا ہے کس طرح اظہار ہوتا ہے۔ رات کو میں نے ایک شخص کے چند الفاظ سے جو مجھے بہت ہی پیارے معلوم ہوئے اور ای وقت میں نے لکھ لئے وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا۔

" لے بھائی اساعیلا بھاویں پالے ہی مرجائے پر رہنا ایتھے ہی ہے۔ آئے

اس کا ساتھی اُسے کہ رہا تھا کہ آ باہر چل کر رہیں جہاں جارے ٹھرنے کا انتظام کیا گیا ہے گر وہ کہ رہا تھا کہ میں تو خواہ سروی سے مربی جاؤں تو بھی اس مبعد (مبعد مبارک) میں رہوں گا۔

یمی فقرہ میرے جیسے انسان کیلئے یہ معلوم کرنے کیلئے کافی ہے کہ خداتعالی نے ہماری جماعت
کے لوگوں میں کس قدر جوش اور اخلاص رکھا ہے۔ میں ان الفاظ کا دیر تک لطف لیتا رہا اور خداتعالی کا شکر کرتا رہا۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جماعت میں نناوے فیصدی لوگ جوش سے کام لو ایسے ہیں جن میں ایبا ہی جوش سے کام لو ایسے ہیں جن میں ایبا ہی جوش پایا جاتا ہے اور خداتعالیٰ کی یہ ایک بہت بری نعمت ہے لیں اس کو ضائع نہ کرنا چاہئے بلکہ اس سے کام لینا چاہئے۔ خداتعالیٰ کو یہ پیند نہیں آتا کہ اس کی طرف سے جو انعام ہو اس سے کام نہ لیا جادے۔ آپ لوگوں میں اس نے ایٹ فضل سے جوش تو پیدا کردیا ہے اب سوال یہ ہے کہ تمہیں اسے کس طرح استعال کرنا

چاہئے۔ دیکھو یو رپین لوگوں نے کس طرح خدانعالی کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو استعال کرکے ان کے بڑے بڑے برے عظیم الشان فوائد حاصل کے ہیں۔ یہ ریل گاڑی کیا ہے لوہ اور لکڑی کی بنی ہوئی ہے جس کو آگ اور پانی کے ذریعہ چلایا جاتا ہے۔ یہ وہی آگ ہے جو شہروں کو جلا کر خاک سیاہ کردیتی ہے گر اس کو ایک قاعدہ کے ماتحت استعال کرکے ہزاروں اور لاکھوں میل تک انسانوں اور مال واسباب کو پنچایا جاتا ہے۔ پھر دیکھو میں موم اور لکڑی ہے جس میں ایک قاعدہ کے ماتحت ترکیب وے کر آواز کو محفوظ کیا جاتا اور دو سروں تک پنچایا جاتا ہے، اس طرح میں لوہا تیزاب اور پیتل ہے کہ جس کے ذریعہ دور دراز جگہ تک خبر پنچائی جاتی ہے، پھر کی ہوا ہے کہ بخس کے ذریعہ دور دراز جگہ تک خبر پنچائی جاتی ہے، پھر کی ہوا ہے جس کو ایسے طریق سے استعال کیا جاتا ہے کہ بغیر تار کے لاکھوں میل تک خبر س کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو باقاعدہ استعال کرنے سے بوے ہوے کہ خبر کی خبر س کو ایسے طریق سے استعال کیا جاتا ہے کہ بغیر تار کے لاکھوں میل تک خبر س کھیلی جاتی ہوں کو جوش دیا ہے اس لئے آپ کا فرض ہے کہ اس سے روحانی ربل، فونوگراف اور تار برتی بنائیں اور دنیا میں چلائیں اور صحیح طور پر چلائیں۔ دیکھو جب دریاؤں سے قاعدہ کے ماتحت نہریں نکالی جاتی ہیں تو وہ ملکوں کو طور پر چلائیں۔ دیکھو جب دریاؤں سے قاعدہ طور پر ٹوشا ہے تو ہزاروں گاؤں اور بستیوں کو شاداب بنادیتی ہیں مگر جب کوئی دریا بے قاعدہ طور پر ٹوشا ہے تو ہزاروں گاؤں اور بستیوں کو شاداب بنادیتی ہیں مگر جب کوئی دریا بے قاعدہ طور پر ٹوشا ہے تو ہزاروں گاؤں اور بستیوں کو شاداب بنادیتی ہیں مگر جب کوئی دریا بے قاعدہ طور پر ٹوشا ہے تو ہزاروں گاؤں اور بستیوں کو جو شاد کردیتا ہے۔ پس تمہیس خدانعائی نے جو انعام دیا ہے اے آگر قاعدہ کے ماتحت استعال

کرو گے تو فائدہ اٹھاؤ کے اور اگر بے قاعدہ استعال کروگے تو نقصان پاؤ گے۔

اور امنگ سے اندازہ لگایا کہ یہ یا تو خطرناک اور پاجی انسان ہوگا یا بڑا ولی اللہ اور متقی ہوگا۔

اور امنگ سے اندازہ لگایا کہ یہ یا تو خطرناک اور پاجی انسان ہوگا یا بڑا ولی اللہ اور متقی ہوگا۔

لیعنی اگر اس نے اپنے جوش اور امنگ کو صحیح طور پر استعال کیا تو نیکی اور تقویٰ میں بڑھ جائے گا اور اگر غلط طریق سے استعال کیا تو نمایت خطرناک انسان ہوجائے گا کیونکہ جوش اور امنگ کے کہی دو نیتیج نکلا کرتے ہیں۔ جس طرح بے قاعدہ بحری ہوئی آگ اردگرد کی چیزوں کو جلا کر راکھ کردیتی ہے مگر باقاعدہ جلائی ہوئی آگ بڑے بڑے فوائد پانچاتی ہے ای طرح انسانی جوش راکھ کردیتی ہے مگر باقاعدہ جلائی ہوئی آگ بڑے بڑے نوائد پانچاتی ہے ای طرح انسانی جوش اگر باقاعدہ استعال کیا جائے تو ایسے ایسے خطرناک مفاسد اور فتنے پیدا کرتا ہے کہ نظیر نہیں رکھے۔ آپ لوگوں میں جوش تو موجود ہے اب یہ آپ کا اختیار ہے کہ جو کی انبی نظیر نہیں رکھے۔ آپ لوگوں میں جوش تو موجود ہے اب یہ آپ کا اختیار ہے کہ چاہے اسے دین کے سیکھنے' اسلام کے پھیلانے اور حق کی اشاعت کرنے میں لگادیں' چاہے کہ چاہے اسے دین کے سیکھنے' اسلام کے پھیلانے اور حق کی اشاعت کرنے میں لگادیں' چاہے اسے دین کے سیکھنے' اسلام کے پھیلانے اور حق کی اشاعت کرنے میں لگادیں' چاہے کہ جائے دیں سے دین کے سیکھنے' اسلام کے پھیلانے اور حق کی اشاعت کرنے میں لگادیں' چاہے اسے دین کے سیکھنے' اسلام کے پھیلانے اور حق کی اشاعت کرنے میں لگادیں' چاہے

غلط طریق پر بھڑکے دیں کہ دنیا کو جاہ کردے۔ ویکھو صحابہ کرام کے وقت لڑائی کی ضرورت تھی اس لئے وہ جوش کے ساتھ اپنی جانیں لے کر میدانِ مقابلہ میں لگلے اور جب تک مخالفین کے مقابلہ میں الگلے اور جب تک مخالفین کے مقابلہ میں اس جوش کو استعمال کرتے رہے اس سے بڑی بڑی عظیم الشان کامیابیال ظہور میں آئیں لیکن جب ان کے سامنے مخالفین نہ رہے تو اس آگ نے اپنے لوگوں کو ہی جلانا شروع کردیا۔ یہ ان کا وہی جوش تھا جو کفار کو جاہ اور برباد کرتا رہا گر جب بے قاعدہ نگلنا شروع ہوایا۔ اس زمانہ میں وہ جوش جو ایک راستباز نبی کی جوا تو اپنوں ہی کو نقصان پنچانے کا موجب ہوگیا۔ اس زمانہ میں وہ جوش جو ایک راستباز نبی کی جماعت کو ملا کرتا ہے وہ تمہیں ملا ہے تم اگر اس کو قاعدہ کے ماتحت کام میں لاؤ گے تو اس قدر انعام پاؤ گے کہ تمہارے گھر بھر جائیں گے لیکن اگر ٹھیک طور پر استعمال نہ کرو گو تو ایسے خطرناک اور تباہ کن نقصانات اٹھاؤ گے کہ جن کا خیال کرکے ہی ول کانپ اٹھتا ہے اور رونگئے گھڑے ہوجاتے ہیں۔ پس جمال تک ہوسکے تم علم دین کے سکھنے کی کوشش کرو اور اپنے جوشوں کو اس کام میں لگاؤ۔ ورنہ میں نے اپنا فرض ادا کردیا ہے اور تمہیں بنادیا ہے کہ اگر اپنے جوشوں سے صحیح طور پر کام نہ لوگے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔

اب میں بتا ہوں کہ کس طرح تم اپنے جوشوں کو علم دین سکھنے میں صرف کرو۔
علم دین سکھنے کا پہلا طریق او بید ہے کہ تممارا ایک ایسے مرکز سے تعلق ہو جے مار نیا کے اس زمانہ میں خداتعالی نے تمام دنیا کی اُم بنایا ہے اور خواہ کوئی مانے یا نہ مانے 'ا قرار کرے یا نہ کرے۔ لیکن درست بات بھی ہے کہ پچہ کی صحیح تربیت ای وقت ہوتی ہے جبکہ اس کی اپنی مال کے دودھ سے پرورش ہو۔ بکری' گائے' بھینس کے دودھ سے پچہ بل توجاتا ہے گر پوری طاقت اور قوت عاصل نہیں ہو سکتی اصل قوت مال ہی کے دودھ سے حاصل ہو سے حاصل ہو سے اس زمانہ میں خداتعالی نے قادیان کو تمام دنیا کی بستیوں کی ام قرار دیا ہے اس لئے اب وہی بستی پورے طور پر روحانی زندگی پائے گی جو اس کی چھاتیوں سے دودھ سے گی اس لئے علم دین سکھنے کا اصل اور کامل طریق بھی جو کہ یمال آگر سکھا جائے۔ اگر کوئی کے کہ دودھ تو دوردراز جگوں میں بھی ڈبوں میں بھر ہو کر جاتا ہے ای سے کیوں نہ فائدہ اٹھالیس مگر کہا تازہ دودھ اور کہا باس۔ بیٹک یہ دودھ بھی ڈبوں (اخباروں) میں بھر کر باہر بھیجا جاتا ہے گر اس میں وہی فرق ہے جو تازہ اور باسی دودھ میں ہوتا ہے۔ اِس اگر تم

پہنچاہی دیں گے۔

آپ لوگ شاید یہ کمیں کہ ہم سالانہ جلسہ یر جو آیا کرتے ہیں ہمارا کیی آنا کافی ہے مگریہ ٹھیک نہیں ہے اس موقع پر اجمالی باتیں بتائیں جاتی ہیں اور کام کرنے کی تاکید کی جاتی ہے نہ کہ کچھ بڑھانے اور سکھانے کی فرصت ہوتی ہے اس کیلئے جلسہ کے ایام کے علاوہ ہی موقع ہو تا ہے اس لئے جلسہ کے علاوہ اور وقتوں میں بھی آنا چاہئے۔ جو دوست اور دنوں میں آتے ہم انہوں نے چونکہ ویکھ لیا ہے کہ تازہ اور ڈبوں کے دودھ میں کیا فرق ہے اس کئے وہ کوئی تجھتی اور کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے کہ یمال نہیں آجاتے۔ خرچ کی تنگی برداشت کرتے ہیں' گھر کے آرام و آسائش کو ترک کرتے ہیں' بیوی بچوں سے جدا رہتے ہیں مگر آتے ضرور ﴾ ہیں اور انہیں فائدہ بھی بہت پنچا ہے۔ ان کا بار بار آنا ہی بتاتا ہے کہ انہیں فائدہ حاصل ہو تا ﴾ ہے ورنہ وہ کیوں آئیں تو یہاں آنا نہایت ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود ؑ نے اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو بار بار یمال نہیں آتے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا۔ تم ڈرو کہ تم میں سے کوئی نہ کاٹا جائے گا۔ پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے۔ کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ ای طرح ایک وہ وقت بھی آئے گا خدا ہماری اولادوں اور ان کی اولادوں کی اولادوں سے بھی پرے اسے پھینک دے جبکہ یہ رودھ سو کھ جائے گا لیکن یہ وقت آئے گا ضرور اس لئے تنہیں چاہئے کہ اس دودھ کو پیو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ- سال میں صرف ایک دفعہ تمہارا آنا کوئی زیادہ مفید نہیں ہوسکتا مگر افسوس ہے کہ اکثر لوگ اس طرف خیال نہیں کرتے۔ پھر بوری اور فائدہ بخش تعلیم استاد اس وقت دے سکتا ہے جب کہ طالب علم سے انچھی طرح وا قفیت بھی رکھتا ہو اور اس کی عادات کو خوب جانتا ہو مر صرف جلسہ کے موقع پر آنے والے دوستوں سے ہمیں ایسی وا تفیت نہیں ہو سکتی- بیسیوں لوگ ہوں گے جو مجھے چاروں جلسوں پر ملے ہوں گے اور انہوں نے اپنے نام بھی بتلائے ہوں گے لیکن پھر بھی میں انہیں نہیں پہچان سکتا کیونکہ اس قدر ججوم میں کوئی پیۃ نہیں رہتا اور تعلیم بغیر پوری وا تفیت کے دی نہیں جا سکتی اور وا تفیت اس طرح ہو سکتی ہے کہ دوست باربار آئیں اور جلسہ کے ایام کے علاوہ او قات میں آئیں- الی صورت میں معلوم ہوسکے گا کہ فلال کو کس طریق سے پڑھانے کی ضرورت ہے اور فلال کو کس علم کی حاجت۔ پھراسی کے مطابق

اس کی تعلیم کا انظام کیا جائے گا۔ جو دوست یمال آتے رہتے ہیں ان کو کسی نہ کسی رنگ میں تعلیم دی جاتی ہے اور انہیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ کے کہ ہمارے پاس حضرت مسیح موعود گلی کتابیں جو موجود ہیں انہیں اپنے طور پر پڑھ کر ہی ہم دین کی باتوں سے آگاہ ہوجائیں گے کیونکہ یہ کتابیں قرآن کریم سے بڑھ کر نہیں ہیں مگر کیا قرآن کے موجود ہوتے ہوئے لوگ دین سے بے خبر نہ ہوگئے۔ ضرور ہوگئے۔ جس کی وجہ کی ہے کہ ان کے پاس شفایا بی کا نسخہ تو موجود تھا لیکن اس کے استعمال کرانے والا کوئی نہ تھا۔ پس تمہمارے لئے ضروری ہے کہ بار بار یمال آکر تعلیم حاصل کرو اور جو ضرورت ہو اس کے مطابق نسخہ تجویز کراؤ تاکہ فائدہ ہو۔

ہاں یہ خوب یاد رکھو کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو تمام علوم میں ماہر ہو۔ یا قرآن کریم کے تمام معانی اور معارف پر آگاہ ہو البتہ دین کا علم عاصل کرنے سے ایک ایسا ملکہ پیدا ہوجاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں ہوتا جس کا جواب نہ آجائے اور کوئی روحانی مشکل نہیں ہوتی جو علی نہ ہوجائے۔ جب یہ ملکہ پیدا ہوجائے تو پھر انسان کیلئے دینی علم کائی ہوجاتا ہے اور یہ ای طرح پیدا ہوسکتا ہے کہ کسی استاد کے ذریعہ علم عاصل کیا جائے ای ملکہ ہوجاتا ہے اور یہ ای طرح پیدا ہوسکتا ہے کہ کسی استاد کے ذریعہ علم عاصل کیا جائے ای ملکہ فی النّاسِ کَمَنْ مَّنَدُلُهُ فِی الظّلُمٰتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا کَذَٰلِكَ زُیِنَ لِلْكُفِرِیْنَ مَاكُانُوْا یَعْمَلُونَ۔ (الانعام:۱۳۲۱) بھلا بتاؤ تو سمی کہ ایک ایسا مخص جو مردہ ہو اور پھر ہم نے ماک ایک ایسا مخص جو مردہ ہو اور اس کیلئے ایک شع پیدا کی ہو کہ جس کے ذریعہ سے وہ لوگوں میں چاتا ہو اس مخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھرے سے باہر نہیں نکاتا۔ کافروں کو ان کے اعمال ایسے بی خوبصورت کرکے دکھائیں گے۔ (یعنی شیطان نے ان کو ان کے اعمال ایسے خوبصورت کرکے دکھائیں گے۔ (یعنی شیطان نے ان کو ان کے اعمال ایسے خوبصورت کرکے دکھائیں گے۔ (یعنی شیطان نے ان کو ان کے اعمال ایسے خوبصورت کرکے دکھائیں گے۔ (یعنی شیطان نے ان کو ان کے اعمال ایسے خوبصورت کرکے دکھائیں کہ وہ کہ جس کے دریعہ کی نہیں کرتے)۔

اس ارشاد باری سے پہ لگتا ہے کہ خداتعالی نے مومن کیلئے صرف زندہ ہونا ہی کانی نمیں قرار دیا گیا بلکہ فرماتا ہے کہ اس کے پاس ایبا نور بھی ہونا چاہئے کہ خواہ وہ کیسے ہی خطرناک دشمنوں میں چلا جائے ذرا نہ گھبرائے۔ پس جب تک سے ملکہ نہ پیدا ہو اس وقت تک انسان کامل انسان نمیں بن سکتا اور اس میں جس قدر وسعت علماء کی صحبت میں رہنے سے ہو سکتی ہو وہ کو اگر قادیان آتے رہتے

ہیں ان یر اگر کوئی بڑے سے بڑا غیراحمدی مولوی بھی اعتراض کرے تو ذرا نہیں گھبراتے بلکہ دندان شکن جواب دے کر اس کامنہ بند کردیتے ہیں لیکن جو نہیں آتے ان میں یہ بات نہیں ہوتی- ان کی بیہ کمی اُسی وقت دور ہوگی جبکہ وہ دین سکھنے کیلئے خاص طور پر یہاں آگر رہیں گے- اس کیلئے یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ دینی علوم کے سکھنے اور ان میں ملکہ پیدا کرنے کیلئے نیمی ضروری نہیں ہوتا کہ لفظ پڑھائے جائیں ملکہ یہ بات ایک اور طرح بھی حاصل ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ ایک الیمی جگہ جس میں خداتعالیٰ نے برکت رکھی ہو اس سے اور ایسے انسان سے جسے خداتعالی نے جماعت کے انظام کیلئے کھڑا کیا ہو اس سے تعلق ہو اور اس کی صحبت میں بیٹھا جائے تو خواہ وہ سارے دن میں ایک لفظ بھی نہ بتائے تو بھی اٹھتے وقت پہلے کی نسبت زیادہ علم اور معرفت ہوگی- بیر ایک بہت بڑا اور اہم مضمون ہے کہ اس طریق سے کس طرح معرفتِ اللی اور دین میں ترقی ہوجاتی ہے اس وقت فرصت نہیں کہ اس کو بیان کروں ہاں اگر کوئی تجربہ کیلئے تیار ہو تو وہ اس طرح کرسکتا ہے کہ اپنے ول میں کچھ سوال رکھ کر میرے پاس بیٹھ جائے اور مجھے وہ سوال بتائے نہیں صرف پاس بیٹھا رہے پھر دیکھیے کہ باتوں ہی باتوں میں اس ا کے سوال حل ہوتے ہیں یا نہیں- اس کیلئے قرآن کریم نے جو شرائط مقرر کی ہیں وہ میں پھر بھی بتادوں گا ان کے مطابق جو عمل کرے گا وہ دیکھ لے گا کہ ہم خواہ کی اور ہی مضمون پر ذکر کریں تو بھی اس کے شکوک مٹنے اور شبہات دور ہونے شروع ہوجائیں گے۔ یہ خداتعالی کی طرف سے مقررہ سنت ہے اور میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے۔ حضرت کمیسے موعود ؑ اور حفزت خلیفہ المسیح الاول کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھا ہے کہ خود بخود سوال حل ہوتے چلے جاتے ہیں- وجہ رہ ہے کہ ایسے وجودوں میں وہ برکات اور انوارِ اللی ہوتے ہیں جن كو لفظول مين بيان نهيس كيا جاسكتا-

پس میں آپ لوگوں کو پھر توجہ دلاتا ہوں کہ علم دین حاصل کرنے کیلئے قادیان آئیں اور

﴿ ظاہری علوم اور باطنی علوم میں سے ایک بہت بڑا فرق ہے کہ اول الذکر میں اسباب ظاہری کا زیادہ دخل ہو تا ہے اور باطنی علوم میں سے ایک بہت بڑا فرق ہے کہ اول الذکر میں اسباب ظاہری کا دعوی کرتے ہیں گو ان کا باطنی علوم میں علوم باطنی کا۔ مسمریزم دغیرہ علوم کے ماہرین بھی دل سے دل کو بات پہنچادینے کا دعویٰ کرتے ہیں گو ان کا دعوٰ ظاہرت نہیں مگر اسے تشلیم بھی کرلیا جائے تو ضروری ہے کہ اول اس کا سوال معلوم ہو اور پھر جواب دینے والا خاص طور پر علیحدہ بیٹے کر خاموثی سے اس پر توجہ ڈالے اور ایک وقت میں ایک ہی صورت نہیں ہوتی اور پھر یہ تینی اس کے روحانی اثر ات چونکہ خداتعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ان میں ان اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی اور پھر یہ تینین ہوتی اور محموث اور فریب کا شامل ہو تاہے۔ خاکسار مرزا محمود احمد ہوتے ہیں۔ مگر دنیاوی علوم محمن نطنی اور شکی جن میں کثیر حصہ جھوٹ اور فریب کا شامل ہوتاہے۔ خاکسار مرزا محمود احمد

اور بار بار آئیں اور آگر میرے پاس بیٹیں اور مجھ سے اپنے آپ کو واقف کرائیں جو مشکل سوالات پیش آئیں انہیں پوچیس ہاں قرآن کریم نے جو ادب سکھایا ہے اس کو مد نظر رکھیں کہ خدانعالی بیبودہ اور لغو سوالات کو جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو جائز نہیں رکھتا اور ایسے سوالات کرنے والے انسان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی اس لئے تم وہی سوال کرو جس کا حل کرنا تمہارے لئے مشکل ہو۔ یا جو تمہارے دل میں کھنکتا ہو نہ کہ سوال کرنے کی خاطر سوال کرو کیونکہ ایسا کرنا نورِ معرفت مٹا دیتا ہے اور دین سے دور چھینک دیتا ہے۔

وو سراطریق و مراطریق علم دین سیکھنے کا یہ ہے کہ بعض دو سرے مختلف مقامات میں و سراطریق فران کریم سیم کا درس دیتے ہیں ان کے درس کو باقاعدہ طور پر سنو اور ان سے قرآن کریم سیمھو۔ میں نے شکایت سی ہے کہ بعض جگہ کے لوگ درس میں شامل ہونے میں سستی کرتے ہیں ایسا نہیں چاہئے۔ خداتعالی نے ان درس دینے والوں کو جتنا علم دیا ہے اشنے سے بھی فائدہ اٹھاناچاہئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مزا نہیں آتا اس لئے درس میں شامل نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں وہ مزے کیلئے قرآن سنتے ہیں یا ایمان کیلئے اگر محض مزے کیلئے سیمھتے ہیں تو خواہ ابتداء میں انہیں مزانہ بھی آئے تو بھی سستی نہ کرنی چاہئے 'آہستہ آہستہ آہستہ انہیں ایسا مزا آنے لگ جائے گا کہ جو انہیں پہلے بھی آیا ہی نہ ہوگا۔ بس ان مقامات پر جمال درس ہوتا ہے مثلاً لاہور ' امرتر' بیثاور ' فیروزپور' گو جرانوالہ ' شملہ ' حیدر آباد دکن وہاں کے دوستوں کو چاہئے کہ کوشش کرکے شامل ہوں۔ اگر انہیں ایک نکتہ مل گیا تو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا اور جن مقامات پر درس نہیں ہوتے وہاں کے دوستوں کو اس کا انتظام کرنا چاہئے۔

چوتھا طریق علم حاصل کرنے کا ایسا طریق ہے جو بہت ہی مفید ہے اور وہ یہ کہ چوتھا طریق ہے جناعلم خود آتا ہے وہ اپنے ہیوی بچوں کو سکھایا جائے۔ کچھ لوگ تجربہ کرکے دیکھ

لیں اس طرح کرنے ہے ان کے اپنے علم میں بھی بہت ترقی ہوتی جائے گی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پڑھانے ہے علم بڑھتا ہے اور دو سرے یہ کہ جس طرح شیشہ کا عکس جب کسی دو سری چیز پر ڈالا جائے تو شعاعیں لوٹ کر اس پر بھی پڑتی ہیں' اس طرح جب دو سروں کو پڑھانا شروع کیاجائے گا تو ان کا عکس لوٹ کر ان کے علم پر پڑتا ہے اور اس کا علم اور زیادہ روشن ہوجاتا ہے' پھریوی بچوں کو پڑھانے میں جو تواب حاصل ہوگا وہ علیحدہ ہوگا۔ پس جس کو جتنا پچھ آتا ہے وہ باہر دو سروں کو بھی سکھائے اور گھر میں بیوی بچوں کو بھی پڑھائے۔ ہاں ایک جتنا پچھ آتا ہے وہ باہر دو سروں کو بھی سکھائے اور گھر میں بیوی بچوں کو بھی پڑھائے۔ ہاں ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہئے کہ بعض او قات شیطان جھوٹے اور غلط معنی سکھادیتا ہے اس کی بست احتیاط کرنی چاہئے۔ اگر کس کے ذل میں کوئی اس قتم کی بات پیدا ہو جس کی تقدیق بست احتیاط کرنی چاہئے۔ اگر کس کے ذل میں کوئی اس قتم کی بات پیدا ہو جس کی تقدیق رسول کریم "کی احادیث اور حضرت مسیح موعود "کی کتب سے اسے نہ ملتی ہو تو وہ اس کو لکھ لے اور یہاں آگر میرے سامنے پیش کرے' یہاں سے اگر اس کے صبحے اور درست ہونے کی تصدیق ہوجائے تو پھردو مروں کے سامنے بیان کرے۔

پانچوال طریق پانچوال طریق میہ ہے کہ حضرت مسیح موعود گی کتب پڑھی جائیں۔ آپ کو پانچوال طریق ہے اس کے خداتعالی نے قرآن کریم کی خاص معرفت اور علم دیا تھا آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی نبی نے کوئی نہ کوئی حربہ چلایا ہے جمجھے قرآن کریم کا حربہ ملا ہے کیس چونکہ آپ کی کتب قرآن کریم کی بے نظیر تفیر ہیں اس لئے ان کا پڑھنا نمایت ضروری ہے۔

مجھے بھی خداتعالی نے خاص طور پر قرآن کریم کا علم بخشا ہے گر جب میں حضرت مسیح موعود گی کتابیں پڑھتا ہوں تو ان سے نئے نئے معارف اور نکات ہی حاصل ہوتے ہیں اور اگر ایک ہی عبارت کو دس دفعہ پڑھوں تو دس ہی نئے معارف حاصل ہوتے ہیں براہین احمد یہ کو میں کئی مہینوں میں ختم کرسکا تھا۔ میں بڑا پڑھنے والا ہوں کئی کئی سو صفح لگا تار پڑھ جاتا ہوں گر براہین کو پڑھتے ہوئے اس وجہ سے اتنی دیر گئی کہ کچھ سطریں پڑھتا تو اس فقدر مطالب اور ملتے ذہن میں آنے شروع ہوجاتے کہ آگے نہ پڑھ سکتا اور وہیں کتاب رکھ کر لطف اٹھانے لگ جاتا۔ چو نکہ براہین احمد یہ قرآن کریم ہی کی تفسیر ہے اس لئے اس کے بڑھنے سے بھی نئے نئے مطالب سوجھتے ہیں بہی حال حضرت مسیح موعود گی دو سری کتابوں کا پڑھنے سے بھی نئے نئے مطالب سوجھتے ہیں بہی حال حضرت مسیح موعود گی دو سری کتابوں کا ہے اس لئے ان کو ضرور پڑھنا چاہئے۔ دیکھو اس زمانہ میں شیطان اپنے پورے زور اور ساری قوت سے اسلام پر حملہ آور ہورہا ہے اور حضرت مسیح موعود گنے اس کا سرکھنے کیلئے ایک

جماعت تیار کی ہے اس لئے جو شخص اس میں اپنا نام داخل کرائے گا اس پر شیطان ضرور حملہ آور ہوگا کیونکہ ہر ایک اچری شیطان کا دشمن ہے اور ہوگا کیونکہ ہر ایک احمدی شیطان کا دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ جمال اسے پاؤل پیس ڈالول اس لئے شیطان بھی اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرا داؤ چلے تو میں اسے پیس ڈالول- اس لئے ہماری شیطان کے ساتھ جنگ ہے اور ہم اس کے مقابلہ کیلئے میدانِ جنگ میں لگلے ہیں لیکن اگر ہم نہتے اور بغیر اسلحہ کے ہوں گ تو اس کے مقابلہ کیلئے میدانِ جنگ میں فکلے ہیں لیکن اگر ہم نہتے اور بغیر اسلحہ کے ہوں گ تو سمجھ لو کہ ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نمایت تیز اور آب دار تکوار ہو اور وہ تکوار حضرت مسیح موعود کی کتابیں ہیں۔ دراصل تو قرآن کریم ہی کی تفییر ہیں اس لئے ہیں۔ دراصل تو قرآن کریم ہی تفییر ہیں اس لئے ہیں۔ دراصل تو قرآن کریم ہی تکوار ہے مگر چونکہ وہ بھی قرآن کریم ہی کی تفییر ہیں اس لئے ہیں۔ دراصل تو قرآن کریم ہی تکوار ہے مگر چونکہ وہ بھی قرآن کریم ہی کی تفییر ہیں اس لئے ہیں۔ دراصل تو قرآن کریم ہی تکوار ہے مگر چونکہ وہ بھی قرآن کریم ہی کی تفییر ہیں اس لئے وہ بھی ترآن کریم ہی کام دیتی ہیں۔

تو قرآن کریم پڑھو اور اس کے سیجھنے کیلئے حضرت میچ موعود کی کتابوں کو خوب یاد کرو یہ تہمارے ہاتھ میں ایسا زبردست اور قوی ہتھیار ہوگا کہ جس کو دیکھتے ہی شیطان بھاگ جائے گا۔ کسی وشمن کو اسی وقت تملہ آور ہونے کی جرآت ہوتی ہے جبکہ وہ دو سرے کو نہتا اور کمزور دیکھتا ہے لیکن جب اسے معلوم ہو کہ میرا مدمقابل نہ صرف قوی اور بمادر ہے بلکہ اس کے ہاتھ میں نمایت تیز اور مضبوط تلوار بھی ہے تو پھروہ حملہ کرنے کی بھی جرآت نہیں کرسکتا۔ آپ لوگ خداتعالی کے فضل سے بمادر تو ہیں اور دین کیلئے جان تک دینے کیلئے تیار ہیں لیکن صرف بمادری سے ہی کام نہیں چلتا جب تک کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں زبردست ہتھیار نہ ہوں۔ پس ان ہتھیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جب ان کو حاصل کرلو گے تو پھر کوئی و شمن تممارے سامنے نہیں شھرسکے گا۔ شیطان ایک نمایت ہی بزول اور فربوک ہتی ہے اور اس کے ہتھیار بالکل کند اور زنگ خوردہ ہیں وہ ہرگز تممارے سامنے فربوک ہتی ہونے کی کوشش کرو تا کامیابی حاصل کرسکے۔

چھٹا طریق الیا ہے جس کی طرف متوجہ کرنے کا مجھے ایک مدت سے خیال ہے

چھٹا طریق لیک مجبوری کی وجہ سے اسے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجبوری یہ ہے کہ

یمال کے اخباروں میں سے ایک کے ساتھ میں بھی تعلق رکھتا ہوں چونکہ مجھے میں بردی غیرت

ہو اس لئے یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ اخبارات کے ذریعہ بہت بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے

میں نے اخبارات اور رسالے خریدنے کی طرف توجہ نہیں دلائی کیونکہ ایک اخبار سے مجھے بھی تعلق ہے اس کیلئے میں نے سوچا کہ اس اخبار کو کسی اور کے سپرد کردوں اور موجودہ تعلق کو ہٹا کر تحریک کروں گر اس وجہ سے کہ ابھی تک وہ اخبار گزشتہ گھائے میں ہے کسی کے سپرد نہیں کرسکا۔ اب ایک اور طریق خیال میں آیا ہے اور وہ یہ کہ اس اخبار کو وقف کردوں' اس کے سرمایہ میں ایک اور صاحب کا بھی روپیہ ہے لیکن ان کی طرف سے بھی مجھے کردوں' اس کے سرمایہ میں ایک اور صاحب کا بھی روپیہ ہے لیکن ان کی طرف سے بھی مجھے نیٹین ہے کہ وہ بھی اپنا روپیہ چھوڑ دیں گے۔ پس میں آج سے اس اخبار کو بلحاظ اس کے مالی نفع کے وقف ہے کرتا ہوں۔ ہاں اگر خدا نخواستہ نقصان ہوا تو اس کے پورا کرنے کی میں انشاء اللہ کوشش کریں گے لیکن جو نفع انشاء اللہ کوشش کریں گے لیکن جو نفع ہوگا اسے نہ میں لوں گا اور نہ وہ بلکہ اشاعتِ اسلام میں خرچ کیا جائے گا۔

اس اعلان کے بعد چونکہ مالی منافع کے لحاظ سے کی اخبار کے ساتھ میرا تعلق نہیں رہا
اس لئے اب میں تحریک کرتا ہوں کہ ہمارے دوست اخبارات کو خریدیں اور ان سے فائدہ
اٹھائیں۔ اس زمانہ میں اخبارات قوموں کی زندگی کی علامت ہیں کیونکہ ان کے بغیر ان میں
زندگی کی روح نہیں پھوئی جاسمی۔ گرشتہ زمانہ میں مخالفین کی طرف سے جو اعتراض ہوتے
تنے وہ ایک محدود دائرہ کے اندر گھرے ہوئے تنے اس لئے ان کے جوابات کابوں میں دے
دیۓ جاتے تنے اور ان کابوں کا ہی پاس رکھنا کافی ہوتا تھا گر اس زمانہ میں روزانہ نئے نئے
مزودت ہے اور ان کابوں کا ہی پاس رکھنا کافی ہوتا تھا گر اس زمانہ میں انداروں ہی کی
مزورت ہے اور اسی لئے ہمارے سلملہ کے اخبار جاری کئے گئے ہیں لیکن اکثر لوگ ان کی
خریداری کی طرف توجہ نہیں کرتے جس سے وہ دین کا ہی نقصان کررہے ہیں۔ ہمارے
دوستوں کو چاہئے کہ جمال تک ہوسکے تکلیف اٹھا کر بھی ان کو خریدیں۔ اگران اخباروں کی
اشاعت دو دو ہزار ہوجائے تو وہ نہ صرف اپنا ہوجھ اٹھا سکتے ہیں بلکہ موجودہ حالت سے بھی بمتر
اشاعت دو دو ہزار ہوجائے تو وہ نہ صرف اپنا ہوجھ اٹھاسکتے ہیں بلکہ موجودہ حالت سے بھی بمتر
بیائے جاسکتے ہیں۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے نام یو نمی وی۔ پی بھیج دیے جاتے
ہیں جنہیں وصول کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ان کی شکایت بے جا ہے۔ میں نے جبکہ اعلان کرایا ہوا
ہی اس تغریر کے بعد گوردا ہور ہاکر میں نے باقاعدہ طور پر "الفضل" کو انجن زقی اسلام کی مکلیت میں دیے
ہیکہ اگر کوئی بغیر تمہارے کلصے کی کتاب یا کسی اخبار یا کسی اور چیز کا وی۔ پی کرتا ہے سوائے
ہیک کہ اگر کوئی بغیر تمہارے بلکھے کسی کتاب یا کسی اخبار یا کسی اور چیز کا وی۔ پی کرتا ہے سوائے

نے کی درخواست دے دی اور اب وہ انجمن ترقی اسلام کی ملیت میں ہے۔ (خاکسار مرزا محمود احمد)

خریدارانِ اخبار سے اخبار کی قیمت وصولی کے ' تو وہ ہرگز نہ وصول کیا جائے اور اس کی اطلاع مجھے دی جائے۔ تو اب کسی کا اس اعلان کے ہوئے ہوئے شکایات کرنا بالکل نادرست ہے اس لئے یہ عذر نہیں کیا جاسکتا۔ پس جمال تک ہوسکے اخباروں کی اشاعت بڑھاؤ' انہیں خریدو اور ان کے ذریعہ علوم حاصل کرو۔ اس وقت الفضل' فاروق' نور' ریویو آف ریلیجنز' تشحیذ جاری ہیں ان کے خریدار ہنو۔

ساتواں طریق ساتواں طریق گو وقتی ہے لیکن اس کو بھی یمال بیان کے دیتا ہوں کہ اس ساتواں طریق سال ماہِ رمضان میں دس پاروں کا درس ہوا تھا گر اس سے فائدہ اٹھانے کیلئے بہت کم لوگ آئے تھے آئندہ سال بھی اگر اللہ تعالی نے زندگی دی تو کوشش کریں اور قرآن کریم بھر رمضان میں درس دوں اس موقع پر دوست یماں آنے کی کوشش کریں اور قرآن کریم سکھیں۔ یہ سات طریق ہیں ان کو لکھ لو اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو۔ خداتعالی تمہیں توفیق دے۔ باتیں تو اور بھی کی ایک بتانے والی ہیں لیکن وقت نہیں ہے اس لئے پھرسی۔

🖈 مشیت ایزدی کے ماتحت بوجہ بیاری اس سال درس نہیں ہوسکا۔ خاکسار مرزا محود اجمہ